

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ حِنْكَ قِهَارِ عِلْيُرِسُ الشَّرِّ رَشِّ لِيَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

# رسول اکرم طلطانیم کی ہنسی خوشی اور مذاق

رضوان رياضى

فرير ميكر يو (برانيويث) لمثيث FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd. NEW DELHI-110002

#### © جمار حق آبین اخر محنونه رسول اکرم ملطنکة پیش خوشی اور مذاق

ناليف، رضوان رياضي

قيت: -/٠٠|

23×36/16 ジレ

منحات: ۲۸۴

بابهتام: محمدناصرخان



Corp. Off.: 2158, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-2 Phones: 23247075, 23289786, 23289159 Fax: 23279998

#### Rasul-E-Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Hansi Khushi Aur Mazaq

Author: Rizwan Riyazi

Pages: 284

Ist Edition: 2006

Price: **Rs. 100/-**

#### OUR BRANCHES:

□ Farid Book Depot (P) Ltd.

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Defhi-6 Ph.: 23265406, 23256590

☐ 168/2, Jha House, Basti Hazrat Nizamuddin (W),

New Delhi-110013 Ph.: 55358122

208, Sardar Patel Road, Near Khoja Qabriston,
 Dongri, Munibai 400009 Ph.: 022-23731786, 23774786

Printed at: Farid Enterprises, Delhi-2

<u> کے زار شن</u>: قار کین حفرات کے گزارش ہے کہ فرید <del>دیست</del> ذہورہ جسٹیلا کے بانی الیان فرید خان صاحب مرحوم کی مغتربت کے لئے وُعاد فر اکمیں اللہ ان کوفر اِتی رہت کرے اور جنت الفردوس میں بعلی مقام عفافر یا ہے۔ آئین ۔

## عرضِ ناشر

#### بشيم الله إليخ النقيم

تحمدة ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد.

قابل صدمبار کیاد بین محترم رضوان دیانتی صاحب کدانهوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنتی خوشی اور آپ کے مزاح و غذاق سے متعلق عربی کتاب "منسبحك السبسی صلی الله علیه وسلم و تبسسمه و مزاقه" كاأردوتر جمه كیا ہے۔ اس کتاب کی آج کے ماحول میں شخت ضرورت ہے کیونکہ معاشرہ میں آج کل بنتی غذاق کا جوانداز اختیار کیا جاتا ہے وہ بہت نا گوار ہوتا ہے۔ اگر عوام اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشار اللہ ضرور بالضرور وہ اپنی بنتی غذاق کو بہتر بنانے کی کوشش مطالعہ کریں گے تو انشار اللہ ضرور بالضرور وہ اپنی بنتی غذاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ کتاب اس سے پہلے عربی زبان میں سعودی عرب سے طبع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہے۔

اُردو زبان میں اس کمآب کو پہلی مرتبہ فرید تحسین بودیوں الملیلا کو شاکع کرنے کی سعادت نصیب ہورہی ہے۔ یہ کمآب این نوعیت کی اس طرح کی پہلی سکتاب ہے جوانسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔

وُعار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کماب کو نافعیت اور قبولیت عامہ ہے تواڑے ، اور مؤلف ،مترجم اور ہم سب کواللہ یاک اپنی رضاء عالی سے سرفراز فرمائے۔

#### ِ تقديم از ڈاکٹرفريوائی

#### [عربی ایڈیشن کے لیے کھی گئی ڈاکٹر فریوائی طالتہ کی تقدیم کا خلاصہ ]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد:

ایک مسلمان اپنی کوشش اور اپنے وقت کا قیمتی اور انموں سرمایہ جس چیز میں خرج کر نسکتا ہے، وہ و بی عوم کا حصول ، اس کے دائل کی شخیق اور سماب وسنت کی روش تعلیمات میں تفقہ ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم میشنگانی کی سیرت طبیعہ کے تمام گوشوں یا کسی مخصوص گوشتے پہلامنا با مسانا ایک اچھا اور عمدہ عمل ہے؛ خاص کر اس زمانے میں تو اس کی اجمیت سزید دویالا : و جائی ہے جبکہ دین پر مادیت کا غلبہ ہو چکا ہے اور آخرت پر ونیا کی حکم انی ہے۔

آئے دن رسول اکرم بینے آئے کی سیرت مبارکہ کے موضوع پر کتابیں منظرعام پر آ رہی ایس منظرعام پر آ رہی بیں، جو کہ رسول اکرم بینے آئے ہے۔ سلمانوں کی عقیدت و محبت کی واضح ولیل ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ایسی جو کتاب ہے۔ اس کا موضوع بھی دراصل میرت نبوی بینے آئے ہے متعلق ہے جو کہ نبی کریم بینے آئے کی ایک صفت بلسی نوشی اور مزاح و ندات پر مشمئل ہے۔ آج کے دور میں جبکہ لوگ مختلف ہے۔ آج کے دور میں جبکہ لوگ مختلف ہے جو کہا تھا تھی منطق میں دیکھنا

چاہتے ہیں، انہیں ایس کمایوں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے؛ تا کہ وہ رسول اکرم مظیّقاتیم سے اسوۂ حسنہ سے مزین ہوکرا پی زندگی کوخوشگوار بناسمین ۔

عزیز القدر رضوان ریاضی نے رسول اکرم ﷺ کی ہنمی خیثی اور آپ کے مزاح وغداق سے متعلق مواد اکٹھا کرنے اور اے مفید عناوین کے تحت نز تیب دینے میں جو قربانی دی ہے وہ واقعی قابل قدر وقابل تحسین ہے۔

الله تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ مؤلف کے اس عمل میں برکت عطا فرمائے ، ان کے قلم میں دن وہ تی رات چوگئ ترتی وے اور ان کے اس عمل کوشرف قبولیت ہے نوازے۔ آمین وصلی الله علی نیبا صحصد و علی آله و أصحابه و من تبعد باحسان إلی یوم الدین

ۋاكىرغىدالرخىن ئن عبدائجيارالفر**يوائي** //مارىغاڭ ۱۳۲۵ھ

عضو هيئة التدريس بكلية أصور الدين وقسم السنة) بجامعة الإمام محما بن سعود الإسلامية بالرياض

#### بم الله الرحمٰن الرحيم

#### مُفتَكِلِّمُّ مَن [عربي المُيشَن]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما يعد:

میرے کھائی! ابھی آپ کے ہاتھ میں میری بیکتاب "صحک النبی صلی الله عليه وسلم وتبسمه ومزاحه" (رسول اكرم النيئيَّةِ في بنسي خوشي اور تداق) ہے۔آپ اس کا مطالعہ کرتے جائیں اور تصوراتی ونیا ہیں گم ہوتے جائیں۔ آپ ای مبارک زمانہ میں چلے جائیں جس میں آپ کے بی ای منتقط اپنے سحابر کرام ایکھٹا کے ساتھ ہنتے مسراتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے بی کی ہمی کیسی تھی؟ آپ مطابقاتی کی مسراہے کا انداز كيها تها؟ آپ مِنْظَائِع كا مزاح وندال كس نوعيت كا بوتا تها؟....آپ تهوژاغور كيجيِّه؛ تھوڑا نہیں بلکہ خوب خوب غور وفکر سیجیے اور اپنے آپ کو اپنے نبی کے معیاری طرزعمل اور اصولول پر پر کھیے۔ کیا آپ دیے ہی منت ہیں جس طرح آپ کا صادق ومصدوق نبی ہنتا تھا؟ کیا آپ کی بنسی دلیمی ہی ہاتوں پر ہوتی ہے جیسی ہاتوں پر آپ کا صاوق ومصدوق ہی ہنا کرتا تھا؟ کیا آپ کی مسکرا ہے کا انداز بھی وہی ہوتا ہے جو آپ کے صادق ومصدوق نبی کا ہوا کرتا تھا؟ کیا آپ بھی ہمیشہ اپنے روستوں یاروں کو دیکھ کر وہیا ہی مسکان بھرتے ہیں جیبا کہ آپ کا صادق ومصدوق ٹی بھرا کرنا تھا؟ اور کیا آپ بھی لوگوں سے مزاح و مذاق میں وہی طرز عمل اختیار کرتے میں جو آپ کا صادق ومصدوق نی اینے اصحاب کے ساتھ اختیار کرتا تھا اور مجھی بھول کر بھی حق بات کے سواا پی زبان مبارک برنہیں لاتا تھا؟

مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر آب اپنی یادداشت (Memory) پرزوردے

کر اس کا بٹن آن کریں گے اور تصوراتی طور پر ہی ہی، پلٹ کر اس زمانے میں چلے جا کیں اس کے ساتھ زندگی جا کیں گے جس مبارک زمانے میں رسول اکرم میلئے آتی این صحابہ کرام کے ساتھ زندگی گر اور نداق ومزاح کے موقع پر گر اور کر اس نوی آپ کو یقین ہوجائے گا کہ بنسی خوشی اور نداق ومزاح کے موقع پر آپ کا طرز عمل اس نبوی آج وطریقہ سے بہت مختلف ہے جس شنج وطریقہ برآپ کے نبی ملئے آپا اور سحابہ کرام رافظی تھے۔

ہنمی خوشی اور غداق ومزاح کا نبوی طریقہ یہی ہے کہ آپ ہننے کے موقع پرہنسیں اور غداق ومزاح ہیں بھی مجھوٹ کی آمیزش نہ کریں۔حصرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ بیان کرتے ہیں کہائیک ہرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا:

"يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا؟".

''اے اللہ کے رسول! آپ بھی ہم ہے بنی زاق کرتے ہیں؟''۔

رسول أكرم مطفيقيل في ارشاد فرمايا:

"إِنِّي لا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا".

'' ( میں تم لوگوں ہے بنمی غراق تو مفرور کر لیٹا ہوں ) مگر میں حق بات کے سوا سیجھ نہیں کہتا ( جیسا کہ عام طور پرلوگ اس موقع پر ناحق بات کیا کرتے ہیں )''(<sup>()</sup>۔

اس لیے اے میرے بھائی! دوستوں یاروں سے خود کو الگ تعلگ کرکے آپ اپنے نبی طفیقیّا کی یہ وصیت مجھی بھی فراموش نہ کریں؛ بلکہ آپ طفیّقیّا کے اس فرمان کو اپنی زندگ میں تطبیق دینے کی کوشش کریں:

"تَبَسُّمُكَ فِي رَجُهِ أَحِيكَ لَكَ صَدَقَةً".

<sup>(</sup>۱) [صحیح] ستن الترمذی (۱۹۹۰)، مسند الإمام أحمد (۲/ ۳۲۰، ۳۲۰)، مجمع الزوائد للهیشمی (۲۰/ ۲۰)، سنن البههقی (۲۰/ ۲۶۸)، الأدب المقرد للبخاری (۲۱ ).

''تیروا پیے مسلمان بھائی کی طرف د کھے کرمسکرانا بھی تیرے تق میں صدقہ ہے''('')۔ نیز بیدارشاد نبوی بھی بیش نظرر ہے

"لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلُقَ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ".

'' خیر و بھلائی کے کاموں میں ہے کی ادنی کام کو بھی حقیر نہ جانو؛ گرچہ اپنے مسلمان بھائی ہے بشاشت اور خوش دل کے ساتھ ملنا ہی سہی''(۳)۔

لبندا آپ ان لوگول کی فہرست میں شائل ند ہوج کیں جن کا یہ جھوٹا وعویٰ ہے کہ ہمہ وقت جیس بہ جبیں رہنا، لوگول کے ساتھ بنی غداق ند کرنا، خود کو ان سے انگ تھلگ رکھنا اور حزن وطال کا واعید بیدا کرنے والی متم میں آواز وفغمات کو اپنی زندگ میں جگہ دینا ہی اصل تقوی وطال کا واعید بیدا کرنے والی متم میں آخرت کے تصور کا ذہن ود ماغ پر تسلط ہوسکتا ہے اور امت کے معاملات کے سدھار اور ان کے اعرد بنی بیداری لانے کا راز انہی وقیانوی افکار امت میں بنہاں ہے!!

اس فتم کے افکار ونظریات انتہائی غیر معیاری اور دقیا نوسیت پریٹی ہیں جن سے اسلام کا دور سے بھی کوئی داسط نہیں ہے۔ آپ اپنے نبی مشکھ آپا کو دیکھیں جو کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہیں؛ باوجود کیکہ آپ سے اللہ ایک میٹرین نمونہ ہیں؛ باوجود کیکہ آپ سے شکھ آپ میٹرین عور وفکر کیا کرتے تھے اور غم واندوہ کے آٹار آپ کے اوپر بمیشہ دیکھے جا سکتے تھے جیسا کہ طہرائی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے:
"اَنَّهُ سُکَانَ هُنُوَ اصِلَ الْاحْزَانِ دَائِمَ اللهُ کُرُونَ".

'' کہ آپ مِشْفِظَیْم پرغم وائدوہ کا سال ہر وقت طاری رہنا اور آپ ہر وفت غور وقکر میں متغرق رہنے تھے''('')۔

<sup>(</sup>٢) [صحيح] ترمذي: كتاب البر والصلة (١٩٥٦).

 <sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب (٢ ٢٢ ٢)، عن أبي نو رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير (٢٢/ ١٥٦)، الثقات لابن حيان (٦/٢)) عن هند بن أبي هالة.

گر جہاں ہننے کا موقع ہوتا وہاں آپ ہنا کرتے تھے، جہاں مسکرانے کا موقع ہوتا وہاں آپ مزاح وہاں آپ مراح ہن فرماتے تھے۔ البتہ آپ مراح ہن اکثر وہیشتر اس موقع پر ہوا کرتی جب آپ کو کسی بات سے خوش ہوتے ، یا ملاطفت کے وقت (۵)۔ جب آپ کو کسی بات سے خوش ہوتے ، یا ملاطفت کے وقت (۵)۔ ایک مہان کو مزاح کے ہی کہ جو اور جن پر عمل کرنا ایک مہان کو خروری ہے۔ چنا نچر مول آکرم میشکوری نے بنائے جی اور جن پر عمل کرنا ایک مسلمان کو ضروری ہے۔ چنا نچر مول آکرم میشکوری نے ایک صحابہ کو ریاح خارج ہوئے ہیں کہ پر ہننے سے منع فر مایا تھا۔ بخاری و مسلم عمل حضرت عبد اللہ بن زمعہ والتی ایک کرتے جی کہ رسول آکرم میشکوری نے دوئے ارشاد فر مایا:

"يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأْتُهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ".

''تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کوغلام کی طرح کوڑے مارتا ہے؛ حالا تکدای ون کے ختم ہونے پر ( لیحن رات میں ) اس سے ہم بستری بھی کرتا ہے''۔

بھرآب سِنَا آیا نے محاب کرام کوریاح خارج ہونے پر منے سے منع فرمایا اور ارتباد ہوا: "لِمَ يَصْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟"(٢).

''انیک کام جوتم میں ہر شخص کرتا ہے، بھلاوہ دوسروں کے ای کام پر کیوں ہنتا ہے؟''۔ چنا نچہ رسول اکرم میں تھی آتے کی اس نصیحت کا فاکدہ یہ بھوا کہ صحابہ کرام نڈاڈی بھی بھی شرق ضوائط سے ہٹ کر ہنسی نداق نہیں کرتے تھے۔ ہنتے مسکراتے اور مزاح و نداق کرتے وقت ان کی آنکھوں کے سامنے رسول اکرم میں آتے کی سکھائی ہوئی تعلیم ہوا کرتی تھی جس سے ایک قدم بھی وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام ہنتے تھے تو رسول اکرم میں آتے ہی

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٠/ ٢٠)، طبع دار السلام، الرياض.

<sup>(</sup>٦) بخارى: كتاب التفسير (٩٤٢)، مصلم: كتاب الحنة، باب النار يدخلها الحبارون. (٢٨٥٥).

انبيل وكمي كرمسكرات مصر حضرت جاير بن سمره جالاً كبتر بين:

"شَهِدُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مِانَةٍ مَوَّةٍ فِي المَسْجِدِ وَ أَصْحَابُهُ يَتَذَاكُرُونَ الشِّعْرَ وَأَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ".

'' میں ایک سوسے زائد مرتبہ معجد نبوی میں رسول اگرم طفیکی کی خدمت میں ایسے موقع پر حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے صحابہ کرام شعر دشاعری اور زماند جا بلیت کے مختلف موضوعات پر بحث کر رہے ہوتے (اور تشم تشم کی ہاتیں یاد کر کے بنس رہے ہوتے )، اور بساادقات آپ مطفی تینج بھی ان کے ساتھ مسکان بھر رہے ہوتے''(2)۔

آیک مرتبدامیر المومنین حضرت عمر بن خطاب جائظ سے یوچھا گیا: کیا رسول اکرم منطقیقیا کے محابہ بنسا کرتے تھے؟ آپ ڈاٹٹ نے جواب دیا:

"نَعَمْ، وَالإِيمَانُ وَاللَّهِ إِ أَنْبَتُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الجِبَالِ الرَّوَاسِي" (^).

'' ہاں ، تکر الله کی فتم الیمان ان کے دلول میں بہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط وستھکم تھا''۔

ایک روایت میں حضرت مکر بن عبداللہ بھاٹھ ہے مروی ہے:

"كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ يَتَبَادَحُونَ بِالبِطِّيخِ فَإِذَا كَانَتِ الحَقَاتِقُ كَانُوا هُمُ الرَّجَالُ".

'' نی کریم منطخهٔ آیا کے سحابہ (بطور نداق) ایک دوسرے کی طرف تر بوز بھیکتے تھے، گر جب کوئی امر عظیم (حرب وضرب کا موقع ) در پیش ہوتا تو بطنیناً وہ بہادر لوگ تنظ ''(<sup>9)</sup>۔ گر ہنسی نداق کے وقت یہ تعلیم بھی طحوظ خاطر دئن جا ہے کہ رسول اکرم میضے آیا ہے نے زیادہ

<sup>(</sup>٧) [صحیح] أحمد (٩١/٥)، ترمذی (٢٨٥٠)، بيهتی (١٠/٠٠).

<sup>(</sup>٨) الحامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١٧/ ١١٦)، وقال العازن في تفسيره: عن ابن عمر (١٠٠/٥).

 <sup>(</sup>٩) [صحيح] صحيح الأدب المفرد للبحاري، تحريج الألباني (٢٠١/ ٢٦٦)، وذكره المزى في تهذيب الكمال (٩/ ٩٥).

بنتے ہے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ النظام مردی حدیث میں ہے: "لا تُكْثِرُوا الصَّجِكَ فَإِنَّ كَفْرَةَ الطَّجِكِ تُمِيثُ القَلْبَ".

" من الوگ زیاد و مت بنا کرد، کونک زیاد و بنتے ہے دل مردہ ہوجاتا ہے " (۱۰) ۔

رسول اکرم منظر تین نے مسلمانوں کوتعلیم دی ہے کہ دہ موقع وکل کے مطابق اپنی زندگی کے شب وروز گزاری اور آخرت کے لیے بھی عمل بجا لائیں جس طرح سے دنیا کے لیے کام کاج کرتے ہیں۔ گراس کا مطلب بیٹیں ہے کہ انسی فداق کو بالکل ہی چیوڑ دیں و بلکہ آپ مظرح کے نیا گئی بالک ہی چیوڑ دیں و بلکہ آپ می فیاری ہے انسی فداق کو بالکل ہی چیوڑ دیں و بلکہ آپ می ایک مطاب بیٹیں ہے کہ انسی فداق کو بالکل ہی چیوڑ دیں و بلکہ آپ می فیاری ہے کہ مزاح و قداق اپنی صدود کو بار نہ کرنے کی اجازت فرمائی ہے البتہ آپ میلئی آپائے آپ نے نازیبا الفاظ اور اندو و باطل طریحے ہے بنسی فدان کو البند فرمایا ہے اور البیا کرنے والوں کے لیے خت وعمد منائی ہے۔ دھرت ابوسعید خدری ڈائٹ سے مروی ہے کہ درسول اکرم منظر کی آپ نے ارشاد فرمایا:

منائی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری ڈائٹ سے مروی ہے کہ درسول اکرم منظر کیا نے ادشاد فرمایا:

وَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ". "ايک آدي لوگوں کو منسانے کی غرض ہے کوئی (لغویا کفریہ یا ہے ادبی کی) بات کہتا ہے اور اس کے کہنے میں کوئی مضا کفٹ نہیں سمجتنا ہے؛ حالا نکہ وہ اس کی وجہ سے (دوزخ کے

اً رہے میں) آ سان ہے بھی زیادہ دور گریون ہے''(")۔

ایک روایت میں بیز بن مکیم زائز ہے مروی ہے کدرسول اکرم می آیا ہے ارشاد فرمایا: "وَیْلٌ لِلَّذِی یُحَدِّثُ فَیْکُذِبُ لِیُصْحِکَ بِهِ الفَوْمَ، وَیْلُ لَهُ وَیْلُ لَهُ ".

''اس کا ناس ہو! جوادگوں کو ہنمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ویل ہے

 <sup>(-</sup> ۱) إصحيح) ابن ماحد: كتاب الزهند باب الحزق والبكاء (٤١٩٣).

<sup>(</sup>١١) أحمد (٣/ ٣٨)، ولهذا الحديث أصل في البخاري (٣٤٧٧)، ومسلم (٢٩٨٨).

ال کے لیے بربادی ہے"(۱۳)۔

الیی صورت میں ضروری ہے کہ مسلمانوں کے تمام بن اعمال رسول اکرم ہے ہے۔ بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق ہوں؛ حق کہ ہننے، مسکرانے اور مزاح و مذاق کرنے میں بھی۔ کیونکہ رسول اکرم میٹ کی آئی کی ایک ایک تخصیت ہے جو دوسروں کے لیے قابل اتباع اور قابل نمونہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعانی کا ارشاد ہے:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَّةٌ حَبِّسَةٌ ﴾

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

" ميه شك آپ مشكية مين عمده اخلاق پر مين " در القنم مه

اللہ تعالی نے آپ ملے آئے ہے عمد اخلاق کی گوائی وی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہسنا، مسکرانا، خوشی کا اظہار کرنا، بشاشت کے ساتھ کسی کے ساتھ مکنا جلنا اور اپنے اصحاب کے ساتھ ہنسی غداق مرنا، میہ وہ صفات حمیدہ ہیں جورسول اکرم میشے آئی کے اخلاق کر پمانہ کا ہی ایک حصہ تھیں۔

رسول اکرم مطفیقیل کے ای اخلاق کریمانہ یعنی آپ میشیقیل کی بنسی خوشی اور مذاق ومزاح سے متعلق میں نے اپنی اس کتاب میں احادیث شریفہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحابہ وصحابیات کے بنسی مذاق سے متعلق بھی چند احادیث میں نے لفل کر دی ہیں۔ نیز کہیں کہیں شارحین احادیث کی کتابوں سے مختصر ستفاد بھی کتاب کی زینت بنا ہوا ہے۔

<sup>(</sup>۱۲) وصحيح) أحمد (د/۲۰۱)، أبوداود (۱۹۰۰)، الترمذي (د۲۳۱)، الدارمي (۲/ ۲۸۲)، مستدرك الحاكم (۱/ ۲۹).

میں نے صبیح بخاری اور سیح مسلم کی احادیث کے سوا حدیث کی دیگر کتابول سے قل کی گئی احادیث پر کبارِ محدثین کا تھم ہی فیت کر دیا ہے۔ اور تخریج کے شروع بی میں تھم کی نوعیت لکھ دی گئی ہے۔ مثلاً [صحیح]، [حسن]، [صحیح لغیرہ] وغیرہ

گریدواضح رہے کہ اکثر احادیث کی تخریج میں بین نے محدث العصر علامہ ﷺ ناصر العدین البائی میشد کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری میہ کوشش اسلامی لاہر رہی میں ایک خوبصورت اضافہ شار کی جائے گی۔

الله تعالى سے دعا ہے كہ وہ ميرى اس كوشش كوائي ليے خالص فرمائے اور جمھے اور آپ كو قيامت كے دن جنت ميں آمنے سامنے لگے ہوئے او نچے او نچے او پچے تختوں پر بینے مسكراتے جیمائے۔ ﴿ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ عَالٌ وَ لاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَنَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين

أخوكم في الله وضوان الله الرياضي الرياض، المملكة العربية السعودية ١٥/ربيع الأعر ١٤٢٥ همري، الموافئ ٢٠٠٤/٦/٢٥

#### بسم الثدالطن الرجيم

#### مُعَتَ لَكُمْ مَنْ [اردواليديش]

العجمد لله رب العالمين والصلاة والسادم على سيد الانبياء والموسلين، أما بعد:
انسانى زندگى كى قلاح وبهبووى كے ليے جو اصول وضوابط شريعت اسلاميہ بين بتلائے كے بين، وہ يقيناً فطرت انسانى كے عين مطابق اور انتهائى متحكم بين ۔ اگر انسان اپنے آپ كوان اصول وضوابط كا خوگر بنا وے اور ان پر بخوشى عمل بيرا ہو جائے تو اس ميں شك نبين كران اصول وضوابط كا خوگر بنا وے اور ان پر بخوشى عمل بيرا ہو جائے تو اس ميں شك نبين كدائى كى زندگى كے ايام خوشكوار ہول كے اور وہ برطرح كے وقتى تناؤ اور زندگى كے بہت مارے بحير وال سے خود بخو د نجات پا جائے گار كيونكه اسلام نے اس كى ضرور يات زندگى مارے بحير وال سے خود بخو د نجات پا جائے گار كيونكه اسلام نے اس كى ضرور يات زندگى اور اس طرح مر بوط كر ويا ہے كہ وہ اور اس و نيا كے بعد اس و نيا (آخرت) كے پخت عقائم كواس طرح مر بوط كر ويا ہے كہ وہ ايك قدم بحى نير شرى نبين اٹھا سكے گا۔

رسول اکرم منظیمی نے اللہ کی نازل کردہ جس شریعت سے انسانوں کو روشناس کرائی ہے، اس بیں انسانی ضرور یات زندگی کے ساتھ ساتھ روحانی تسکین کا بھی خوب خوب فحاظ رکھا گیا ہے۔ اس شریعت نے نہ تو اپنے شبعین سے بھی یہ تقاضا کیا ہے کہ خود کو ونیاوی لذات و آسائش سے الگ تھلگ کر کے گرجا گھروں میں جا بیٹھیں اور نہ بی اس نے اپنے شبعین کو اتنی نیارہ منتبعین کو اتنی زیادہ چھوٹ وے دی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے کنارہ کش ہوکر ونیا کی رنگینیوں ورعنائیوں میں خود کو گم کر ویں؛ بلکہ اس نے اپنے شبعین کو است وسط کا لقب دے کر راو اعتدال کی زنجیر کے ساتھ پاپندِ سلاس ہونے کی تعلیم دی ہے۔ اس خریعت نے اپنے شبعین کو ریٹ کے گزرنا دسلے کا تقلیم دی ہے۔ اس خریعت نے اپنے شبعین کو ریٹ کے گئیس گزار ساتی بوشلہ وفراز سے چونکہ ہم آ دی کو گزرنا خریعت نے اپنے شبعین کو یہ تعلیم دی ہے کہ زندگی کے نشیب وفراز سے چونکہ ہم آ دی کو گزرنا کی زبین خوراک کے شبعت نے اپنے شبعین کو یہ تعلیم دی ہے کہ زندگی تیمیس گزار سکتا؛ بلکہ اس کی زبین خوراک کے پڑتا ہے، اس لیے وہ ہم وقت بگیاں طور پر زندگی تیمیں گزار سکتا؛ بلکہ اس کی زبین خوراک کے پڑتا ہے، اس لیے وہ ہم وقت بگیاں طور پر زندگی تیمیں گزار سکتا؛ بلکہ اس کی زبین خوراک کے پڑتا ہے، اس لیے وہ ہم وقت بگیاں طور پر زندگی تیمیں گزار سکتا؛ بلکہ اس کی زبین خوراک کے پڑتا ہے، اس لیے وہ ہم وقت بگیاں طور پر زندگی تیمیں گزار سکتا؛ بلکہ اس کی زبین خوراک کے پڑتا ہے، اس لیے وہ ہم وقت بگیاں طور پر زندگی تیمیں گزار سکتا؛ بلکہ اس کی زبین خوراک کے پہر وقت

لیے ضروری ہے کہ وقت کے مطابق اس کو غذا بہم پہنچا کی جائے۔ چنانچہ ایک سرتبہ کا تب وحی حصرت منظلعہ بن رہج اسیدی ڈٹیٹؤئے جب رسول اکرم میشنگیٹل کی خدمت میں عاضر ہو كرآپ كى مجلس ميں اپني ايماني كيفيت اور آپ كى مجلس كے باہر والى ايماني كيفيت كا مقارنہ کر کے اپنے وہنی ٹینشن کا شکوہ کیا تو آپ مشکھی آئے ارشاد فرمایا:

''وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لِصَافَحَتُكُمُ المَلا لِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ ". ' وقتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگرتم لوگ سدا و لیے ہی رہو جس کیفیت میں میرے ساتھ رہتے ہو، اور اللہ کی یاد میں ہی رہوتو فرشتے بھی تہارے بسترون براورتمہارے راستوں میں تم ہے مصافحہ کرنے لگیں گے؛ تگراے حظا۔! آیک وقت ضروریات زندگی کے لیے ہے اور ایک وقت پروروگار کی یاد کے لیے''۔

ہے ہات?پ مِشْقَائِلا نے تمن دفعہ فرمانی (<sup>0)</sup>۔

معلوم ہوا کہ رسول اکرم ﷺ نے رہائیت اور اس سے متعلقہ جملہ تعلیمات ہے آبٹ کر اوگوں کو ایک ایسے نظام زندگی ہے روشناس کرائی ہے جو ہرایک کے لیے معتدل و متوازن اور خوش کن ہے اور جس کا اندازہ ہر اس تخص کو ہے جس نے آپ مشکر آپ کے سیرت طبیبہ کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے۔

حَوْثَى وَغُمِ انسانی زندگی کے دو جزو لا یٰفک میں ، جن کے بغیرانسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکنا۔ رسول اکرم ﷺ نے ان وونوں حالات میں اپنی زنمدگیا کے ایام کس طرح گزارے ہیں، وہ بلاشبہ دوسروں کے لیے قابل تقلید و قابل نمونہ ہے۔ رسول اکرم میں آت كوالله تعالى نے ائيـ آبيد بل بناني ہے جن كے قول وفعل كوابنا كر انساني زندگي كي معراج كو پہنچا جا سکتا ہے۔ انڈد تعالیٰ کی اٹاری ہوئی شریعت کی تھیل ای وقت ممکن ہے جبکہ اس کے (١) • سلم: كتاب التوبة، باب فضل دوام التاكر والفكر...(٩٧٥٠).

عَبْعِين اس كے لائے والى منتى كواپنے ليے اسوة حسنه تعليم كرليں \_ ارشادر بائى ہے: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُنْمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل نمونہ بی کے حالات زندگی کو کتب احادیث اور کتب سیر وقوار ن میں محدثین کرام اور علائے عظام کے ذریعے محفوظ کرا دی ہے، جنہیں پڑھ کر اعلیٰ سے اعلیٰ طبقہ بھی ادر ادلیٰ سے ادفیٰ گروہ بھی خود کوخوش نصیب سمجھتا ہے، کہ ہر حال میں اس کے نبی کی بیقلیم ہے:

"عَجَياً لأَمْرِ المُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كَلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ صَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ". أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ".

"مومن كا معاملہ بھى عجيب ہے؛ اس كے ہركام ميں بھلائى بى بھلائى ہے۔ اور يہ نعت مومن كے سواكسى اور كو حاصل نہيں۔ اگر اسے خوشی التی ہے تو وہ شكر بجالا تاہے جو كه اس كے حق ميں بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح جب اسے كوئى تقصان لاحق ہوتا ہے تو وہ صبر وشكيب سے كام ليما ہے اور بياس كے حق ميں بہتر ہى ہوتا ہے "(ا)۔

رسول اکرم میلی این بیش کے شارعدہ صفات وخصوصیات میں سے بید بھی ہے کہ آپ کی خرم مزابی و تحل نفس کو دکھی کر ہوئے سے براوش بھی آپ کی محبت والفت کے تیکنے میں گرفتار ہوئے بغیر بھی آپ کی محبت والفت کے تیکنے میں گرفتار ہوئے بغیر بھین کا سانس لینے کو تیار نہیں ہونا تھا۔ آپ مطابی تھیں کے ہشاش بیٹاش اور منور چرے کو دکھی کر دشمن کو بھی یعین ہو جاتا کہ یہ چرہ کسی جھوٹے آ دی کا چرہ نہیں ہوسکتا!! چند لیحہ قبل وہ آپ کا جانی دشمن ہونا! گرآپ سے ملاقات کے چند بی لیحہ بعد آپ پر خود کو بلکہ ایت مال باپ کو بھی قدا کرنے والا جگری ووست بن جاتا تھا اور اس کی زبان سے بار بالفاظ نکلتے: " فِذَاهُ أَبِی وَأَهِی".

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الزهد والرقائق ياب الغؤمن أمره كله نحير (٢٩٩٩) عن صهيب.

رسول اکرم مطاقیق کی ایک صفت بنی خوشی اور خال ہے جس کے متعلق یہ کتاب کھی گئی ہے۔ آپ مطاقیق کی کس موقع پر بغیے ہیں؟ کس کس موقع پر مسکرائے ہیں؟ کس کس موقع پر اینے ہیں؟ کس کس موقع پر اینے میں ہیں اس کتاب کا موضوع ہے۔ موقع پر اینے صحابہ کرام سے مزاح و خالق فرمائے ہیں؟ یہی اس کتاب کا موضوع ہے۔ دراصل رسول اکرم مطاقیق کی حیات طیبہ وہ بح بیکراں ہے جس کی افادیت کا اندازہ کسی انسان کو نہیں۔ رسول اکرم مطاقیق کی وزرگی کے جس گوشے پر بھی نگاہ ڈالیے دوسروں کے انسان کو نہیں۔ رسول اکرم مطاق کرام نے ہرزمانے ہیں آپ مطاق کی وزرگی کے ہر کے خوش ہی نہی خوش ہی کے انسان کو شرق کی انگل کتا ہیں تکھی ہیں۔ یہ کتاب بھی آپ مطاق کی ایک صفت انسی خوش ہر گوشے پر الگ الگ کتا ہیں تکھی ہیں۔ یہ کتاب بھی آپ مطاق کی ایک صفت انسی خوش اور غراق کے موضوع پر معرض وجود ہیں آئی ہے۔

مقدمہ کوطول نہ دے کر کتاب ہے متعلق چند بنیادی باتوں کی طرف نشا تدہی کر کے میں آپ کو کتاب کے ساتھ چھوڑتا ہوں جوخود مؤلف کا مقدمہ ہے، اس کی فکر کا عکس ہے اور اس کے مزاج کی ترجمان ہے۔

سماب سے متعلق چند بنیادی باتیں:

الدور ترجمہ ہے۔ جس میں بی تالیف "ضعک النبی صلی الله علیه وسلم و تسسمه و مواحه"
کا اردور ترجمہ ہے۔ جس میں میں نے رسول اکرم بیشے قیل کی بنی خوشی اور آپ کے مزاح
و فداق سے متعلق مواد اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں چندا عادیت و واقعات صحابہ
و صحابیات کی بنمی خوشی اور ان کے مزاح و فداق سے متعلق بھی فدکور ہیں جو کہ بہت کم ہیں۔
 اس کتاب کو اردو زبان میں مجھے خود ترجمہ کرتا پڑا ہے۔ عربی کتاب کی طباعت کے کیے تی دفول بعد اس کا ترجمہ منظر عام پر آ جانا چاہیے تھا! مگر اس ورمیان میری اردو کتاب
"رسول اکرم میلئے تائی کا طرز عمل کس کے ساتھ کیدا؟" کی شکیل کا مرحلہ آڑے آگیا جس کی وجہ سے اس ترجمہ میں تا خیر ہوئی۔ گر اس تا خیر پر اس لیے زیادہ انسوس نہیں کہ فدکورہ
 کی وجہ سے اس ترجمہ میں تا خیر ہوئی۔ گر اس تا خیر پر اس لیے زیادہ انسوس نہیں کہ فدکورہ

کتاب کا موضوع بھی رسول اکرم میں کا برمسلمان تقاضا کرتا ہے اور جانا چاہتا ہے کہ رسول اکرم میں اول کی آواز ہے اور جانا چاہتا ہے کہ رسول اکرم میں کا برمسلمان تقاضا کرتا ہے اور جانا چاہتا ہے کہ رسول اکرم میں کا طرز ممل کس کے ساتھ کیسا تھا! الحمد نلد یہ کتاب سعود کی عرب اور پاکستان سے شالع ہو چکی ہے۔

\*\* عربوں کا مزائ اردودوال طبقہ ہے مختلف ہے ؛ نیز اردودال طبقہ جن معمول تشریحات وقوضیحات کا مزائ اردودال طبقہ ہیں ۔ اس لیے یہ اردولتھ عربی شخص ہے کھ مختلف ہے ۔ اور اس سے محتلف ہے ۔ اور اس محتلف ہے ۔ اور اس محتلف ہے ۔ اور اس انداز میں کیا گیا ہو گئی ہے ۔ اور اس انداز میں کیا گئیا ہوگئی ہے ۔ اور اس انداز میں کیا گئیا ہوگئی ہے ۔ اور اس طبقہ کی سمول طبقہ کی ساری معلومات تقریباً اکھا ہوگئی ہے ۔ اور اس طبقہ کی سمولت کے بے کیا ہے ۔ کس کمیں بعض مفید مستفاد کا اضافہ بھی اردولتر جمہ میں کردیا گئیا ہے جو کہ عربی کتاب میں نہیں بعض مفید مستفاد کا اضافہ بھی اردولتر جمہ میں کردیا گئیا ہے جو کہ عربی کتاب میں نہیں ہوئی ہے ۔

- ستاب کا عربی ایڈیشن دارالکتاب دائنۃ (پائستان) کے مدیراعلیٰ جناب ابوسلطان ارشد مغنی بھٹے نے شاکع کی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی پائستان اور سعودی عرب سے وہی شائع کر رہے ہیں۔ املات ای نہیت میں اخلاص بخشے اور ان کے کام میں دن دوتی رات چوگئی ترقی عطافر ہائے۔
- احادیث کی تخ سی بالعموم علامہ شیخ ناصر الدین البانی مینید کی سما ہوں ہے۔
   استفادہ کیا گیا ہے اور اردو ایڈیشن کی تخ سی میں معمولی حذف واضافہ ہے بھی کام لیا گیا ہے۔

کول بھی دیا میں درج کہ مراجع وصور در میں جن کابوں کا نام بھی دیا گیا ہے، ان میں سے کول بھی کیا ہے۔ نیز ایڈ بیش ہے جس سے میں نے اپنی اس کتاب کی تیاری میں باواسط استفادہ خیس کیا ہے۔ نیز ایڈ بیش بھی وہ تن ہے جو مراجع میں دیا گیا ہے۔ بسااوقات مجھے ایک صدیت کی تخری تی تحقیق کے نیے دو دو ہفتے بھی صرف کرنے پڑے جیں۔فللہ الحصلہ والمسنة گذارش! چونکہ انسانی کوشش محدود اور خطا ونسیان سے مرکب ہے۔ اس نے میری اس کتاب میں غلطیوں کا اجتمال بہر حال میس ہے۔ ترجمہ وترجمانی یا طباعت کی اخطاء کی طرف اگرکوئی صاحب نشا ندی کریں گے تو میں ان کا حدول سے متون و مشکور ہوں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ دو میری اس کوشش کو مقید عام بنانے اور جن لوگوں نے بھی اس کتاب کے سلط میں جس قسم کا بھی کوئی تو دن کیا ہے؛ خواہ ایک گلہ بھی ہے ور سے بی اس کتاب کے سلط میں جس قسم کا بھی کوئی تو دن کیا ہے؛ خواہ ایک گلہ بھی ہے ور سے بی اس کتاب کو میری ، میرے والدین ، میری المیداور میرے بی سیمان کی معقومت فرمائے۔ اور اس کتاب کو میری ، میرے والدین ، میری المنظ ہفلہ راسلیم بھی کی خواہ کا فرر بید بنائے۔ ﴿ يَوْهُ لاَ يَنْفُعُ مَالٌ وَ لاَ بَدُونَ إِلّا مَنَ أَتَى اللّهُ بِقَلْبِ رَسِيمًا عَلَى وَسِعِبه اَجمعین

أحوكم في الله

رضوان الله رياضي معد نويء مديد منوره

r/ چاويي ان گروه ۱۳۳۷ ها موافی ۱۸/ جوانی ۱۳۰۵ مردوز سوار موباک : 00966-567354917-507800419

#### گھوڑے کے بھی دو پُر؟!

سیدہ عائشہ صدیقہ ڈیٹھا کا بیان ہے کہ غزدہ تبوک (یا غروہ خیبر) سے رسول اکرم ملطقاتین والیس تشریف لائے تو اس ونت میں نے اپنے طاقچہ میں پردہ لٹکا رکھا تھا۔ ای دوران ایک زوردار ہوا چلی جس کی وجہ سے پردہ ہٹ گیا اور میری بنائی ہوئی گڑیاں نظر آنے لگیس۔ یہ دکھ کررسول اکرم ملطفاتین نے دریافت فرمایا

"مَا هَذِهِ يَا عَائِشَةُ؟"

''عائشہ! بیرسب کمیا ہیں؟''

حفرت عائشہ ہی گئانے جواب دیا:

"بَنَاتِي". "ميري گِڙيال ٻِل"۔

رسول اکرم منطیکی نے ان گڑیوں کے درمیان ایک گھوڑے کو دیکھے کر، جس کے اوپر کیڑے کے دو پُر بھی ہے ہوئے تتے، دریافت فرمایا:

"مَّا هَذُا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ؟"

''ان گڑیوں کے درمیان میں یہ کیا و کمچے رہا ہوں؟''

حضرت عاكثه وُلِيَّانِ جواب ديا: گھوڑا ہے گھوڑا۔

رسول أكرم مضَّاتَيْنَ في يوجها:

"وَمَا هَلَاا الَّذِي عَلَيْهِ؟"

"اس گھوڑے کے اوپر بیکولنای چیز ہے؟"

حضرت عائشہ بھی نے جواب دیا: اس کے اوپر دوپر کی ہوئے ہیں۔

رسول اكرم مطيئية نے تعجب سے فرمایا

"فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَان؟!"

' و کہیں گھوڑے کے بھی دو پر ہوتے ہیں؟!''

حضرت عاكشه فأنبائ برجسه جواب ديانا

"أُمَّا سَمِعْتَ أُنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ؟!"

ین کررسول اکرم مطالع بنس بڑے جس سے آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں (۱)۔

<sup>(</sup>١) [صحيح] أبوداود: كتاب الأدب/ باب اللعب بالبناث (٩٣٢).

#### میاں بیوی کے درمیان دوڑ کا مقابلہ

حفزت عائشہ و اُنٹہ و اُنٹا بیان کرتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اکرم مطبقہ آیا کے ساتھ ایک غروہ میں نکلی، اس وقت میں چھوٹی تھی اور میرے جسم پر زیادہ گوشت نہیں ہوا تھا اس لیے میں کیم شیم نہیں تھی۔

۔ تافلہ منزل کی طرف روال دواں تھا۔ رسول اکرم مظی کی اُنے لوگول سے فرمایا: "تَقَدَّمُوا": "آگ بردھوآگے بردھو"۔

آپ مِنْ اَلَهُ اَلَهُ كَالرَشَادِ سِنْتِهِ بَى لُوكَ آكَ بِرُه هِ لِنَّهُ \_ پَكِرآ پِ نِهِ مِحْدِ سِهِ فَرمایا: "نَعَالِی حَتَّی أُسَابِقَکِ". "آؤیس تنہارے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتا ہول'۔

چنانچہ میں نے آپ کے ساتھ ووڑ کا مقابلہ کیا اور مقابلے میں میں آپ ہے آ گے نکل گئار آپ مطیحة آن وقت خاموش ہو گئے اور مجھ سے پچھ نیس کہا۔

ایک مدت کے بعد جب میں مجم شیم ہوگئ اور میراجسم بھاری بھر کم ہوگیااور مجھے اس دوڑ کا واقعہ یاد نہیں رہا تو اس وقت بھی مجھے آپ مطفی آیا کے ساتھ ایک جنگ میں نکلنے کا الفاق ہوا۔ آپ مطفی آیا نے ہمراہ ساتھیوں سے فرمایا: '' آگ بردھوآ کے بردھو''۔

جب لوگ آگے بڑھ گئے تو آپ منظیم نے مجھ سے فرمایا:

" آؤیش تمہارے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتا ہوں"۔

اس وفت بھی میں نے آپ مینے آپ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا مگر اس مرتبہ آپ میلے آپا۔ مجھ سے آگے بڑھ گئے اور بنینے گئے، پھر فرمایا

"هَذِهِ بِبِلْكَ" "مه جيت گزشته بار كابدله به"<sup>(1)</sup> \_

(١) [صحيح] مسند أحمد (٢/٤/٦)، ابن ماحه (١٩٧٩)، أبو داو د (٧٨٥).

#### ہائے میراسر! اے عاکشہ!

سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اکرم میں تھے تھے کسی جنازے ہیں شرکت کے بعد بقیع (مدینہ کا قبرستان) سے لوٹ کر میرے پاس تشریف لائے۔اس دفت میں در دسر میں مبتلائقی اور میہ کہدری تھی:

"وَا رَأْسَاهُ".

"بإك ميرا مر!!" ـ

يين كروسول اكرم منطقة في فرمايا

"بَلِّ أَنَا يَا عَالِشَةً! وَارَأْسَاهُ".

" بلكه بائے ميراسر!! اے عاكشة!" ـ

برآب ﷺ فرمانے کے:

"مَا صَوْكِ لَوْ مِنِّ قَبْلِي فَعَسَلْتُكِ وَ كَفَنْتُكِ وَصَلَّنْتُ عَلَيْكِ ثُمَّ دَفَنْكِ". " آخر تهمیں حرج ہی کیا ہے؟ اگرتم مجھ ہے پہلے انتقال کر جاؤگی تو میں تنہیں ایپنے ہاتھوں نہلاؤں گا، کفناؤں گا، پھرتمہاری نماز جنازہ پڑھ کرونی کردول گا!"۔

بيهن كر مجھے مخت غيرت آئى اور ميں كہنے گى:

" لَكَأْنِي بِكَ أَنْ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِيعْض نِسَائِكَ".

'' ہاں میں خوب جانتی ہول کہ آپ بیدکام انجام دے کر ( مجھے کفنا دفنا کر ) میرے گھر واپس آئیں گے اور میرے ہی گھر میں اپنی کسی ٹیگم ہے ہم بستری کریں گے!''۔ میری پیہ بات من رسول اکرم میں آپ اللہ کو بیارے ہو گئے۔ پھر پچھ ہی مدت بعد آپ کو وہ مرض لاحق ہو گیا جس میں آپ اللہ کو بیارے ہو گئے اور جانبر نہ ہو سکے (۱)۔

اس واقعہ سے اندازہ لگا کئیں کہ بیوی اپنے شوہر کے معالمے میں کس قدر زیادہ غیرت مند ہوا کرتی ہے۔ دراصل یہ غیرت اس کی فطرت میں داخل ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے بارے میں سب پچھ برداشت کر کئی ہے ؟ گر دہ اس بات کو بھی بھی برداشت نہیں کر کئی کہ اس کے شوہر کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی بھی عورت قدم رکھی!!

<sup>(</sup>۱) [حسن] صحیح این حیال (۱۹۸۹)، سنن کبری للنسانی(۲۰۶۱)، دارمی (۸۰)، این ماحه (۱۶۹۶)، سن بیهفی (۳۹۶۱)، أحمد (۲۲۸/۱)، مصنف عبد الرزاق (۹۷۵۶)، دلائل النبوة للبیهفی (۱۲۸/۷)، بختری (۲۲۸۱).

#### آپ خوبصورت ہیں یا آپ کی بیویاں؟!

حضرت ضحاک بن سفیان کلانی ٹائٹؤ ایک بدشکل وہدصورت آ دی تھے۔ جب ہی کریم منطق آئے نے ان سے بیعت کی تو انہوں نے عرض کیا:

> "إِنَّ عِنْدِى الْمَرَأَتَيْنِ أَحْسَنَ مِن هَاذِهِ الْحُمَيْرَاءِ ۚ أَفَلاَ أَنْزِلُ لَكَ عَن إحْدَاهُمَا فَتَنَزَوَّ جُهَا؟!".

''میرے پاس اس سرخ عورت ہے کہیں زیادہ خوبصورت دو دو ہویاں ہیں۔ کیا ہیں ان میں ہے کسی ایک کوطلاق نے دے دول تا کہ آپ اس ہے شاد کی کرلیں؟!''۔

یہ بات انہوں نے آمیے حجاب کے نزول سے قبل حضرت عائشہ پڑتھا کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔حضرت عائشہ ٹڑتھا نے ان کی بات من کر پوچھا:

"أَهُنَّ أَحْسَنُ أَمْ أَنْتَ؟"

ا چھا صاحب! ذرابی تو بتا کیں کہ وہ دونوں ہویاں آپ سے زیادہ خوبصورت ہیں یا آپ ان سے زیادہ حسین وجمیل ہیں؟''

كِنْجُ لِنَّكُ: "بَلْ أَنَّا أَحْسَنُ مِنْهُنَّ وَأَكْرَمُ!".

'''نہیں نہیں، بلکہ میں اپنی ہو بول سے زیادہ خوبصورت ہوں اور ان سے زیادہ عزت ووقار والا بھی ہوں!!''۔

رسول آکرم ﷺ حفرت عائشہ ٹائٹا کے سوال پر ہنس بڑے کیونکہ حضرت ضحاک ٹاٹٹا ایک بدشکل آ دی تھے(۱)۔

<sup>(</sup>١) تنحريج العراقي (١٦٨٢/٤)، و كتاب الفكاهة والمنزاح للزبير بن يكار.

## شوہر کا سرچوم کریوچھا!

حضرت عائشرصد بينه بناها كابيان ب كه بين رسول اكرم بطَّقَتَيَماً كوبيدها بزعص بوت ويكمني تقي:

" اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ المُبَّارَكِ الاَحْبِ إِلَيْكَ الَّذِى إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اسْتُفُوجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ".

''لے اللہ! میں تیرے پاک وصاف اور مبارک نام اور تیرے اس محبوب نام کا حوالہ دے کر تھھ سے دعا کی جاتی ہے تو تو و دے کر تھھ سے سوال کرنا ہول جس کے حوالے سے جب تھھ سے دعا کی جاتی ہے تو تو جو جواب دیتا ہے اور اگر رحم کی بھیک مائلی جاتی تو رحم کرتا ہے اور اگر رحم کی بھیک مائلی جاتی تو رحم کرتا ہے اور اگر تھھ سے اس نام کا حوالہ دے کر وسعت وکشادگی مائلی جاتی ہے تو اسپنے بندے کی مراد پوری کرتا ہے'۔

ایک دن رسول اکرم مطفقظ نے جھے سے قرمایا:

''اے عائشہ! کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالٰی نے مجھے اپنا ایک نام بنا دیا ہے کہ اگر اس کے حوالے سے جب اس سے مانگا جائے گا تو وہ عطا کرے گا؟''۔

میں نے عرض کیا: میرے مان باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول! آپ جھے بھی اس نام ہے آگاہ فرمادیں (تاکہ میں بھی اس کا حوالہ دے کر اللہ سے سوال کروں)۔ رسول اکرم میفی آیا نے ارشاد فرمایا: ''عاکشہا تیرے لیے بید مناسب نہیں ہے''۔ میں بیس کر بچھ الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئ اور تھوڑی دیر کے بعد کھڑی ہوکر آپ میفی آیا ہے۔ کے سرکو چوم لیا اور عرض کرنے گئی: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے بھی وہ نام بتا دیں؟

رسول اکرم مطفیقیاتی نے ارشاد فرمایان

"إِنَّهُ لاَ يَشْبَعِي لَكِ يَا عَائِشَةُ أَنْ أَعَلِّمَكِ، إِنَّهُ لاَ يَشْبَعِي لَكِ أَنْ تَسْأَلِينَ بِهِ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا".

''عائشہ! تیرے لیے مناسب نہیں کہ میں تجھے وہ نام بناؤں، تیرے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ تو (وہ نام جان کر) اس نام کے حوالے ہے کوئی دنیوی حاجت مانگے''۔

حضرت عائشہ بڑھا کہتی ہیں: اس کے بعد میں نے وضو کیا اور وو رکعت نماز نقل ادا کر کے بیدوعا کرنے گئی:

. "اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّهُ وَأَدْعُوكَ الوَّحْمَٰنُ وَأَدْعُوكَ البَرُّ الرَّحِيمَ وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَاتِكَ الجُسْنَى كُلِّهَا، مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنْ تَغْفِرَلِي وَتَرْحَمَنِي".

''اے اللہ! میں تختے اللہ، رحمٰن ، بڑ ، رحیم کہہ کر اور تیرے ان تمام ناموں کا جن کا مجھے علم ہے اور جنہیں میں نہیں جانتی ، حوالہ دے کر تھے سے وعا مائلتی ہوں کہ تو جھے معاف فرما دے اور میرے اوپر رحم کر''۔

حضرت عائش في كل يدوعا س كررسول اكرم الطيطيقي بنس يرسداور قرمايا: "إِنَّهُ لَفِي الْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعُوتِ بِهَا".

''وہ نام انہی اساء میں ہے جن کے حوالے سے ایھی تونے دعا کی ہے''(ا)۔

<sup>(</sup>١) ابن ماجه: كتاب المدعاء، باب اسم الله الأعظم (٢٨٥٩). تحفة الأشراف (١٦٢٧٢). وانظر المستد الجامع (٢١٩/٢٠)، رقم (٢٠٠٥). وقال البوصيرى في الروائد (١٢٨٧): هذا إستاذ فيه مقال وعبد الله بن عكيم وثقه الخطيب وعدّه حماعة في الصحابة ولا يصح له سماع، وأبوشية لم أر من جرحه ولا من وثقه وباقي رحال الإستاد ثقات.

#### ارے! کھیری جو پیابوبکر کی بیٹی!!

ام الموسین سیرہ عائشہ صدیقہ فیٹا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ازواج مطبرات نے حضرت فاظمہ فیٹا کو اپنا بیغامبر بنا کر رسول اکرم مشکھیا کی خدمت ہیں بھجا۔ حضرت فاظمہ فیٹا نے جب رسول اکرم مشکھیا ہے اعدرآنے کی اجازت طلب کی تو آپ مشکھیا ہے اعدرآنے کی اجازت طلب کی تو آپ مشکھیا ہے اس وقت میری چاور میں لیٹ کرآرام فرمارے تھے۔آپ نے صاحبزادی محتر مہ کواجازت مرحمت فرمائی۔

حصرت فاطمہ نگافا کویا ہوئیں: اے اللہ کے رسول! آپ کی بیویاں ابو قافہ (ابو یکر ٹلاٹٹا کی کنیت) کی بیٹی کے بارے میں آپ سے انساف کا تقاضا کر رہی ہیں (اور اس سفارت کے لیے انہوں نے جھے نتخب کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے)۔

حصرت عائشہ علی حیب جاپ یہ تفتگوس رہی تھیں۔ رسول اکرم مطبقی آغ نے حصرت فاطمہ اٹھا سے فرمایا:

"أَى بُنَيَّةً الْكَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟".

'' جانِ بدر! میں جو بچھ پسند کرتا ہوں کیا تو اسے بسند نہیں کرے گی؟''۔

حضرت فاطمه تُفَاَّجُانے عرض کیا: کیول نہیں ،ضرور!

رسول اكرم منطقيقاً نے فرمایا:

"فَأُحِبِي هٰذِهِ".

''تو پھراس ہے (عا بھرے) محبت کرو''۔

یہ سننے کے بعد حضرت فاطمہ رہم فورا اٹھ کھڑی ہوئیں اور از داج مطہرات کے پاس واپس پہنچ کر ان سے اپنی اور رسول اللہ مطبیق کی ساری با تیں کہدستایا۔ از واج مطہرات نے ان سے کہا: فاطمہ! تم نے ہمارے تفیے میں کما حقہ سفارت کا فریفر انجام نہیں دیا، اب دوبارہ رسول اکرم ملط آنیا کی خدمت میں جاؤ اور کہو کہ آپ کی بیویاں ابو فاف کی بینی کے سلسلے میں آپ سے انساف کا نقاضا کردہی میں۔

حضرت فاطمه فالله كين كب

"وَاللَّهِ! لاَ أَكَلِّمُهُ فِيهَا أَبُداً".

''اللہ کی قشم! اب دوبارہ میں رسول اکرم منطقی آتے سے حضرت عائشہ نکھا کے بارے میں سمجی بات نہیں کر سکتی'' ۔

حضرت عائشہ بڑی بیان کرتی ہیں کہ اب اس سفارت کی انجام وہی کے لیے حضرت رین بین کا استخاب علی انتخاب علی میری رین بین بین کی استخاب علی ایا جورسول اکرم بین بین کے نزدیک قدر ومنزلت ہیں میری ہم بیہ میر بین ہور نی الواقع میں نے زین سے بودھ کر دین کے کاموں میں خیر و بھلائی کی خدمت انجام دینے والا کسی اور کوئیں دیکھا۔ وہ انتخابی تقوی شعار خاتون تھیں، چی با تیں کیا کرتی تھیں، صدقہ وخیرات میں بھی ان کا کیا کرتی تھیں، صدقہ وخیرات میں بھی ان کا کوئی فانی نہیں تھا جس کے لیے وہ رات دن ایک کر کے کام کیا کرتی تھیں تا کہ اللہ تعالی سے زیادہ تربت حاصل کرلیں؛ بال اگر ان کے اندرکوئی کی ہو سکتی تھی تو وہ سے کہ ان کا سے زیادہ تربت حاصل کرلیں؛ بال اگر ان کے اندرکوئی کی ہو سکتی تھی تو وہ سے کہ ان کے مزاج میں تھوڑی تیزی تھی۔

بہر کیف حصرت زینب بڑی از دائ مطہرات کا شکوہ لے کر عاضر ہو کیں تو اس وقت بھی

آپ مشخ اللہ اللہ اللہ آرام فرما تھے۔ آپ مشخ اللہ نے انہیں اندر آنے کی
اجازت دی۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی کہنے لگیں: اے اللہ کے رسول! آپ کی بیویاں
ابو قیاف کی بیٹی کے سلسلے میں آپ سے انساف کا نقاضا کر رہی ہیں اور اس کے لیے انہوں
ابر تی مشورہ کر کے مجھے آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے، اس لیے آپ انساف کر ہیں!!

حضرت زینب بی این بات کہہ کر بیری طرف متوجہ ہوئیں اور جھے اناپ شاپ بجئے گئیں اور جھے بہا پی بات کہہ کر بیری طرف متوجہ ہوئیں اور جھے اناپ شاپ بجئے گئیں اور جھے پر بچھ زیادہ بی زبان درازی کر بیٹھیں۔ میں رسول اکرم میٹھی پی اگر اندازہ کر رہی تھی کہ آیا جھے بھی آپ میٹھی پی بھی اب کشائی کر آپ میٹھی پی باری تھی۔ جب جھے کرنے کی اجازت ویتے ہیں یا نہیں؟ اوھر حضرت زیب کی تیزی باری تھی۔ جب جھے اندازہ ہو گیا کہ آپ میٹھی تو ہیں کہی اندازہ ہو گیا کہ آپ میٹھی تو ہیں بھی حضرت زیب بیٹھی کہ آپ میٹھی اور انہیں ایسا دندال شکن جواب دیا کہ وہ میرا منہ تھی رہ گئیں اور میں ان پر حادی ہوگئی۔

رسول اكرم يطُّحَاقيّاً في جب بيه مظرو يكف لو آپ مسكرا في كله ، اور فرمايا: "النَّهَا اللَّهَةُ أَبِي بَكُو".

''ارے! تھمری جو بیابو بکر کی جی''()\_

<sup>(</sup>١) مسلم: كناب فضائل الصحابة (٢١٤٢).

## اے اپنی جان کی وشمن!

ایک مرتبہ رسول اکرم منظ آلام اور آپ کی جیتی ہوی حضرت عائشہ ڈٹاٹا کے درمیان کچھ اُن بن می ہوگئی۔مقدمہ کوسلجھانے کے لیے رسول اکرم منظ آلیا نے اپنے سسرمحتر م حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹو کو بحیثیت تھم بلایا اور آئیس گواہ گھہرایا۔

رسول اكرم طفيكتي في حطرت عاكث الله كالحرف متوجه بوكر يوجها:

"تَكَلُّمِينَ أَنتِ أَوْ أَتَكَلُّمُ؟".

''تم یات کی شروعات کروگ یا میں کروں؟''

خصرت عائشہ فیکٹائے کہا:

"بَلْ تَكَلَّمْ أَنْتَ وَلاَ تَقُلْ إِلَّا حَقًّا!"

''آپ ہی کریں مگرخق کے سوا کچھے نہ کہیں!''

یے سنزائھی کے حضرت ابو بکر بڑھٹانے تھیج کر ایک ابیا زنائے دار طمانچہ بیٹی کے منہ پر رسید کیا کہ ان کے منہ سے خون نکلنے لگا اور ڈانٹ کر کھنے لگے:

"يَا عَدُيَّةً نَفْسِهَا! أَو يَقُولُ غَيْرَ الحَقِّ؟".

''ا بنی جان کی دشن! کیا آپ منظقیل حن بات سے سوابھی بھی پچھاور کہیں گے؟'' حصرت عائشہ بڑتا مارے خوف کے رسول اگرم منظیقیل کے بیچھے جھپنے لگیں اور ڈر کر بیٹھ گئیں۔رسول اگرم منطقیقیل نے حضرت ابو بکر رٹائٹ سے فرالیا:

"لَمْ نَدْعُكَ لِهِنْدًا وَلاَ أَرَفْنَا مِنْكَ هَلَا"()\_

 <sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للغزالي(٦٣/٢). وقال العراقي: رواه الطبراني في الأوسط والخطيب في
 التاريخ من حديث عائشة بسند ضعيف. تحريج الإحياء (٩٧٦/٢).

''ہم نے آپ کواس کے بیے ٹیس بلایا تھا اور ند ہی ہم آپ سے بیر چاہتے تھے''۔ ایک دوسری دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ ڈٹٹ کورسول اکرم مٹھی آئی کے پاس سخت غصہ آگیا؛ چنانچہ وہ کہنے گلیس:

"أَنتَ الَّذِي تَوْعُمُ أَنَّكَ نِبِيُّ اللَّهِ؟!"

'' آپ ہی تو وہ ہیں جن کواللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ ہے؟!''

حضرت عائشہ ٹھٹا کے بیہ نازیبا کلمات کن کر آپ میشائیٹنے نے انتہا کی حکم وہر دباری اور بزین کا ثبوت دیا اورمسکرانے گئے (۱)۔

یقیناً کامیاب دمثالی شوہر کے لیے اس واقعہ میں عظیم تصحت ہے۔ اگر سارے ہی شوہر ویسے ہی تخل ویرداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کر میں جیسا کہ رسول اکرم ملطے آئیے نے مذکورہ واقعہ میں اپنایا تو از دواجی اختلافات ہے ہر باد ہونے والے سارے ہی گھرانے ازسر نو آباد ہوجا کمیں گے اورٹو شحے خاندان کا اجڑتا گلتاں لہلا اشھے گا۔ کاش ایہ ہوتہ!!

 <sup>(</sup>١) المصدر السابق وقال العراقي، رواه أبويعلي في مديده وأبو الشيخ في كتاب الأمثال من حديث عائشة بسند فيعيف.

## بيٹي کو چٽاؤنی!

حضرت نعمان بن بشیر ظافظ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھ نے رسول اکرم میٹھ کی خدمت میں آنے کی اجازت طلب کی۔ جب اندر داخل ہوئے تو ویکھا کہ ان کی صاحبزاوی حضرت عاکشہ صدیقہ ٹاٹھارسول اکرم میٹھ کیٹے کے پاس زور زور سے بول رہی ہیں اور آپ کی آواز ہے ان کی آ داز بہت بلند ہے۔

حضرت ابوبكر اللهُ كوغصه آسكيا اور طمانچه تصبح كرا پن بني كى طرف يد كهتي موئ متوجه

''يَا ابْنَةَ أُمِّ رُومَانَ! أَنَوْ فَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟'' ''ام رومان كى بيئي! ( تيرى بيري ل كه ) تو رسول الله بيُشَيَّيَةٍ كه اور ابن آواز بلند كر را ہے؟''

چنا نچدرسول اکرم مطفظی فوراً حضرت ابو بکر اور حضرت عائشہ بھٹنا کے ورمیان حاکل ہو گئے جس کی وجہ سے معاملہ رفع وفع ہو گیا۔ جب حضرت ابو بکر بھٹنڈ گھر سے باہر نکل گئے تو رسول اکرم مطفظی شیدہ عائشہ بھٹ کوراضی کرنے کے انداز میں کہنے لگے:

"أَلاَ تَرَيْنَ أَيِّي قَدْ خُلْتُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكِ؟!"

''تونے دیکھانہیں کہ کیسے میں اس آدمی (تیرے باپ) اور تیرے درمیان (آئنی دیوارین کر) حائل ہوگیا (اور تو پٹال کھانے سے بال بال بی) الا''

دوسری وفعہ جب حضرت ابو بکر چھٹا رسول اکرم میٹی آئے گھر تشریف لائے تو ویکھا کرآپ میٹھٹیٹا حضرت عائشہ بڑھا کو ہنسارے ہیں تو وہ کئے گئے۔

"يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَشْرِكَانِي فِي سِلْمِكُمَاكُمَا أَشْرَكُتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا".

''اے اللہ کے رسول! آپ دونوں مجھے بھی اپنی صلح میں شریک کرلیں جیسا کہ آپ دونوں نے مجھے جھڑے میں شریک کیا تھا(۱)''۔

ابودادوكي ايك روايت من بكر في كريم والتي ان فرمايا:

"قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فِعَلْنَا".

" ہم نے شریک کیا، ہم نے شریک کیا" <sup>(۲)</sup>۔

یہ من کر حضرت ابو بکر ٹائٹڈ اپنی بٹی عائشہ ٹائٹا کی طرف (تھیٹر اٹھائے ہوئے) بڑھے اور کہنے گگے:

"يَا بِنْتَ فُلانَةٍ! أَلاَ أَسْمَعُكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَظَيَّتُهُمْ؟!".

"ا کے فلاں کی بنی اکیا میں ٹمیس من رہا ہوں کہ تو رسول اللہ عظیمَوَیّم کے اوپر اپنی آواز بلند کر رہی ہے؟!"(٣)

<sup>(</sup>١) أحمد (٢٧٢/٤)، صحيح على شرط مسلم، والنسائي في الكبرئ (٥٥ ٩١).

<sup>(</sup>۲) أبوداود (۹۹۹)..

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢٧٥/٤)، وقال الأرنؤوط في تحقيقه: إسناده حسن.

#### سیدہ عائشہ ڈٹائٹا پر بہتان تراشی اوران کی براء ت

سیدہ عائشہ فی المان کرتی ہیں کہ رسول اکرم بینے تینے جب کسی سفر کا اداوہ کرتے تو اپنی از دان مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی کرتے اور جس کے نام سے قرعہ نکتا ای کوسفر بلی ایپ ہمراہ لے جاتے۔ چنا نچہ ایک غزوہ (مریسیع یا بنوابسطان) میں قرعہ میرے نام سے نکلا۔ میں رسول اللہ بینے آئے کے ساتھ اس سفر بین لکل ۔ اس وقت پردہ کا تکم نازل ہو چکا تھا۔ چنا نچہ بھے ہودئ سمیت اٹھا کرسوار کر دیا جاتا اور ای کے ساتھ اتارا جاتا۔ اس طرح ہم ردانہ ہوئے۔ جب رسول اکرم بینے آئے اس غزوہ سے فارغ ہو گئے تو واپس ہوئے۔ والیس میں ہم مدینہ کے قریب سے اور ایک جگہ بڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو رسول اکرم بینے آئے آئے گئل گئے۔ قضائے ماہوت میں قضائے عاجت سے فارغ ہو کہ کا اعلان ہو چکا تھا تو اس وقت میں قضائے عاجت سے فارغ ہو کر جب میں اپنی سواری کے پاس بینی اور اپنا سینہ شؤلا تو ظفار (ملک یمن کا سے فارغ ہو کر جب میں اپنی سواری کے پاس بینی اور اپنا سینہ شؤلا تو ظفار (ملک یمن کا ایک شہر) کے میرہ کا بنا ہوا میرا ہارٹوٹ کر خائب ہو چکا تھا۔ چنا نچہ میں فوراً واپس ہوئی اور اپنا ہو تھی۔ از تاہی موراً واپس ہوئی اور اپنا ہو تائی کرنے گئے۔ حالی کرنے کرتے کہ عالمی کرنے کرتے کھے تا خیر ہوگئے۔

ادھر دہ نوگ جو جھے سوار کیا کرتے تھے آئے اور میرے مودی کو اٹھا کر میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر بیں سوار ہوا کرتی تھی ۔انہوں نے سمجھا کہ بیں ہودج کے اندر ہی موجود موں۔ ان دنوں حورتیں بہت بلکی پھلکی ہوتی تھیں، ان کے جسم بیں زیادہ گوشت نہیں ہوا کرنا تھا، کیوں کہ انہیں بہت معمولی خوراک ملتی تھی۔اس لیے ہودج اٹھانے والوں نے جب اسے اٹھایا تو اس کے بلکے بن میں انہیں کوئی فرق محسوں نہیں ہوا۔ ویسے بھی میں اس وقت کم من لڑکی تھی۔غرض اونٹ کو اٹھا کر وہ بھی روانہ ہو گئے۔نشکر کی روائی کے بعد مجھے بھی اپنا ہارمل گیا۔ میں: رہے پر آئی تو وہاں کوئی موجود نہ تھا! نہ پکارتے والا نہ جواب دینے والا۔ اس لیے بیں اس جگہ آئی جہاں میرااصل ڈیرہ تھا۔ جھے یقین تھا کہ جب کشکر کو میری عدم موجود گی کاعلم ہوگا تو وہ ضرور بچھے لیئے آئی کی گے ۔ میں میسوچ کرائی جگہ پر بیٹھ گئی۔اس دوران میری آ کھے لگنے گئی اورسوگئی۔

حضرت صفوان بن معطل الله النفر كے بيچے بيچے آرے ہے ( كول كرد والفكر كے بيچے اللہ بر مور ہے اللہ الفكر كى بيچے اللہ باہد اللہ اللہ كول كرا تي السان كا سايد ديكھا اور جب قريب آكر ديكھا تو جھے كيچان كر جب النهول نے اللہ واللہ واللہ

حضرت عائشہ ٹیٹھ کا بیان ہے: بھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوگیا۔ دراصل تہمت کا بیڑا عبداللہ بن افی بن سلول نے اٹھا رکھا تھا۔

عروہ بن زبیر (جوحفرت عائشہ پڑتھاہے اس حدیث کے راوی ہیں) کہتے ہیں: جمجے معلوم ہوا ہے کہ وہ (منافق) اس تہت کا چرچا کرتا اوراس کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ وہ اس کی تصدیق کرتا،خوب توجہ سے سنتا اوراس افواہ کو پھیلانے کے لیے خوب کھود کرید کرتا تھا۔ عروہ بن زیبر مزید کہتے ہیں: حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت بھش کے سوا تہمت لگانے میں شریک کس کا بھی ہم نہیں لیا گیا کہ چھے ان کا علم ہوتا (لیعنی ان سے روایت کرنے والے نے نہیں بتایا)، حالا لکہ اس میں شریک ہونے والے دوسرے نوگ بھی متھ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ بہت ہے ہیں)۔ البعۃ ان سب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والاعبداللہ بن ائی بن سلول بی تھا۔

عروہ کہتے ہیں: اگر حضرت عائشہ ڈاٹھا کے سامنے حضرت حسان بن ثابت ڈاٹڈ کو برا بھلا کہا جاتا تو وہ اس پرخفگی کا اظہار کیا کرتی تھیں اور فرما ٹیں:

بيشعر حمان بن ثابت تن كراب.

العرض محمد بنكم وقاء

فَإِنَّ أَبِي وَ وَالِّذَهُ وَعِرْضِي

"میرے والد اور میرے والد کے باپ اور میری عزت، محد مظامیم کی عزت کی عزت کی عزت کی حق مقد مطابقی کا عزت کی حق مقاطت کے لیے فرصال بن رہیں گی"۔

حضرت عائشہ فیٹند آگے بیان کرتی ہیں: پھرہم مدیند منورہ بی گئے اور وہاں وکنیتے ہی میں جو بیار بڑی تو ایک ماہ تک بیان کرتی ہیں: پھرہم مدیند منورہ بی گئے اور وہاں وکنیتے ہی میں جو بیار بی بہتان تراثی کرنے والوں کا بڑا چرچا رہا، کین ہیں اس سلسلے ہیں پھی بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اپنی بیاری کے دوران ایک بات ضرور کھنگ رہ تی کہ جھے رسول اگرم بیٹ آئے کی طرف سے بیاری کے دوران ایک بات ضرور کھنگ رہ تی تھی رہول اگرم بیٹ آئے کی طرف سے اس مرتبہ وہ لطف و محبت نہیں مل یا رہی تھی جو ہیں اس سے بہتر آب مرض میں و کیے بیکی اس مرتبہ وہ لطف و محبت نہیں مل یا رہی تھی جو ہیں اس سے بہتر آب مرض میں و کیے بیکی سے تھی ۔ آب میرے یاس تشریف لاتے ، سلام کرتے اور دریافت قرماتے:

"كَيْفَ تِيكُمْ؟"

. ''طبیعت کیسی ہے!''

صرف اتنا ہی اپوچھ کر والیس مطلے جاتے۔ آپ طبیج بیٹنے کے اس طرز عمل سے جھے پچھ شبہ

تو ہوتا تھا (کہ آخر بیا نداز کیوں بدلا ہوا ہے؟) گرمیر ہے متعلق پھیلی ہوئی چہ میگو کیوں کا جھے کے احساس نہیں تھا۔ بیاری سے جب افاقہ ہوا تو میں ام منطح پڑھا کے ساتھ مناصع کی طرف گئی جو (مدینہ کی آبادی سے باہر) ہمارے رفع عاجت کی جگہ تھی۔ ہم اس جانب صرف رات کے وقت نگلتے تھے۔ یہاں سے پہلے کی بات ہے جب بیت الخلا ہمارے گھروں سے قریب بین گئے تھے۔ یونکہ ہم عرب کے قدیم طریقے پر عمل کرتے اور میدان میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہمیں اس بات سے تکلیف ہوا کرتی تھی کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاینائے جائیں۔

غرض میں ام مسطح بڑا اللہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے نگل۔ ام مسطح الی وہم بن مطلب بن عبد مناف کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ صنحو بن عامر کی بیٹی ہیں اور وہ حضرت الویکر بڑا ٹی کا خالہ ہوا کرتی ہیں۔ انہیں کے بیٹے مسطح بن اٹا فہ بن عباو بن مطلب بڑا ٹی ہیں۔ جب میں اور ام مسطح حاجت سے فارغ ہو کر ایتے گھر والیس آ رہے ہے تو (راستے میں) ام مسطح اپنی چاور میں پھل گئیں اور ان کی زبان سے نگلا:

"تَعِسَ مِسْطَحُ إ"، "المنظى ذليل بوا".

. مِمْ نِے کہا: "بِئْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِيْنَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْراً؟!"

" آپ نے بری بات زبان سے نکالی، آپ ایک ایسے خص کو برا کہدرہی ہیں جنہوں نے جنگ یدر میں شرکت فرما لُی تھی؟!"

ام مسطح کینج لگیں کیوں مسطح کی ہاتیں تم نے نہیں سنیں؟ میں نے پو چھا: کون کی بات؟ چنانچہ ام مسطح نے میرے متعلق ہونے والی چہ میگو ئیوں کا ذکر کیا۔ اب کیا تھا، ان ہاتوں کے سننے کے بعد میری بیماری ٹھیک ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی۔ جب میں گھر پیچی تو رسول اگرم منظے بیج میرے پاس تشریف لائے اور سلام کے بعد وریافت فرمایا: "مطبیعت کیسی ۔ ہے؟ " میں نے عرض کیا کیا آپ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرما کیں گے۔ میرا مقصد یہ فتا کہ گھر جا کر اپنے والدین ہے اس فبر کی تصدیق کروں گی۔ بہرحال رسول اکرم ملے گئے گئے ہے جانے کی اجازت وے دی۔ میں نے گھر بھی کر اپنی والدہ سے پوچھا آ فر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں ہیں؟ والدہ نے بتایا: بیٹی افکر نہ کر اللہ کا تھ ہو جو اللہ کی تتم اللہ اللہ کی تتم اللہ اللہ کی کہیں ، وا ہو کہ ایک فواہورت عورت کی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اللہ کی سے محبت بھی کرتا ہو اور اس کی سوئیں بھی ہوں اور پھر اس پر جہتیں نہ لگائی گئی ہوں ، اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ بیس نے کہا: سجان اللہ الرمیری سوئنوں سے اس کا کیا تعلق ) اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ بیس نے کہا: سجان اللہ الرمیری سوئنوں سے اس کا کیا تعلق ) اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ بیس نے کہا: سجان اللہ الرمیری سوئنوں سے اس کا کیا تعلق ) اس کا چرچا تو عام لوگوں میں ہے۔

ادھر پھر جو بیں نے رونا شروع کیا تو رات بھر ردتی ہی رہی۔ روت روتے ہوگئی اور میرے آنسوکی طرح تھے کا نام نہیں لے رہے تھے اور نہ ہی نیند آ رہی تھی۔ اُدھر رسول اگرم بیٹے آئیۃ نے حضرت علی بن ابی حالب اور اسامہ بن زید بڑائیۃ کو اپنی بیوی (عائشہ) سے علیحدگی اختیار کرنے کے متعلق مشورہ طلب کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ اس سلسلے میں اب تک آپ بیٹے آئیۃ پر دحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اسامہ بیٹیڈ نے تو آپ بیٹے آئیۃ کو ای کے مطابق مشورہ دیا جو وہ آپ کی بیوی (مرادخود اپنی ذات سے ہے) کی پاکیزگی اور آپ کی ان سے محبتہ کے بارے میں جسے میں ابنت علی بیٹی تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی میں جمعے خیر و بھلائی کے موااور بچے معلوم نہیں ہے ، البت علی بیٹی ٹھڑے نے کہا کہ آپ کی بیوی میں جمعے خیر و بھلائی کے موااور بچے معلوم نہیں ہے ، البت علی بیٹی ٹھڑے نے کہا:

"يًا رَسُولَ اللَّهِ! لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الجَارِيَةَ تُصَدِّقُكَ".

''اے اللہ کے رسول! اللہ تعالی نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور ان کے سواعور تیں بھی آپ کو بہت ملیں گی، آپ ال کی لونڈی بریرہ سے بھی وریافت فرما لیس وہ آپ کو

حقیقت حال ہے آگاہ کر دے گیا'۔

پھررسول آکرم مِشْفَقَقِم نے حصرت بریرہ ﷺ کوبلایا اور ان سے دریافت فرمایا: "أَیْ بَرِیرَةُ اِ هَلَ رَأَیْتِ مِن شَیءِ یَرِیدُکِ؟"

'' بربرہ اہتم نے بھی الین کوئی بات دیکھی ہے جس سے عائشہ پر شبہ ہوا ہو؟''۔

بریرہ نے جواب میں کہا: قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! میں نے ان کے اندر کوئی الی چیز نہیں دیکھی جو بری ہو (اور جس میں شبد کی گئجائش ہو)! البتہ آتی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نوعمرلز کی ہیں، آٹا گوندھ کرسو جاتی ہیں اور کمری آکراہے کھا جاتی ہے۔

حضرت عائشہ ظائفہ آگے بیان کرتی ہیں کہ اس دن رسول اکرم بیٹے تیجا نے صحابہ کرام ٹنگٹا کو خطاب فرمایا اور منبر پر کھڑے ہو کران کے سامنے عبد اللہ بن ابی کا معاملہ رکھا۔ آپ بیٹے تیجا نے فرمایا

"يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ! مَن يَعْذِرُنِي مِن رَجُلٍ بَلَعَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي، وَاللَّهِ! مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْراً وَلَقَدْ ذَكُووا رُجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْراً، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي".

"اے مسلمانوں کی جماعت! اس شخص کے بارے میں میری مدد کون کرے گا جس کی ادیسے میں میری مدد کون کرے گا جس کی ادیسے میں اب میری میوی میں جیر ادیسے میں ان کو میں ان کو کی ایسے آئی میوی میں جیر و بھلائی کے سوا کر تام بھی ان کو گول نے ایک ایسے آدمی کا لیا ہے جس کے بارے میں بھی میرے گھر آیا تو جس کے بارے میں بھی میرے گھر آیا تو میں سے میرے گھر آیا تو میں اس تھ بی آیا"۔

بدسنتے ہی قبیلہ بنی اسبل کے ہم رشتہ حصرت سعد بن معافہ والثنا کھڑے ہوئے اور عرض

کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کی مدو کروں گا۔ اگر وہ شخص قبیلہ اوس کا ہوگا تو میں اس کی گردن مار دوں گا اور اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہوا تو آپ کا اس کے متعلق بھی جو تھم ہوگا ہم بجالا ئیں گے۔

ام المونین بیان کرتی ہیں کہ اس پر قبیلہ فزرج کے ایک سحانی کھڑے ہوئے۔حسان کی والدہ ان کی بچیاز اد مجن تھیں لینی حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹٹؤ۔ وہ قبیلہ فزرج کے سردار تھے اور اس سے بہلے وہ بڑے نیک اور اچھے آ دی تھے لیکن آج قبیلہ کی حمیت ان پر غالب آ گئے۔انہوں نے حضرت سعد بن معاذ ڈاٹٹؤ کو مخاطب کر کے کہا:

"كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِن رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَن يُقْتَلَ"\_

" آپ غلط کہدرہے ہیں ، اللہ کی تم! آپ اے قبل نہیں کر سکتے اور ندآپ کے اندراتی طاقت ہے۔ اگر وہ آپ کے قبیلے کا موتا تو آپ اس کے قبل کا نام ند لیتے"۔

اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر بالٹو جو حضرت سعد بن سعافہ جاٹٹو کے چھازاد بھائی تنے، کھڑے ہوئے اور حضرت سعد بن عبادہ بلاٹو کو مخاطب کر کے کہا:

الله کی هنم! تم جھوٹے ہو، ہم اے ضرور قتل کریں گے۔ اب اس میں شبہ تیں رہا کہ تم بھی منافق ہو، تم منافقوں کی طرف سے مدافعت کررہے ہو۔

ائے میں اوس اور خزرج انصار کے دونوں ہی قبیلے بھڑک اٹھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپس ہی میں لڑ پڑیں گے۔اس واقت تک رسول اگرم میٹھی آئی منبر ہی پر تھے۔

سیدہ عائشہ فی آگے بیان کرتی ہیں میں اس بورے دن روتی رہی ، نہ میرا آنسو شمتا تھا اور نہ آ کھ گئی تھی۔ میچ کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے۔ دورا تیں اور ایک دن میرا روتے ہوئے گزرگیا تھا۔ اس پورے عرصہ میں نہ میرا آنسو رکا نہ نیند آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس
ہی بیٹے ہوئے سے اور میں روئے جارئ تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک فاتون نے اندرآنے کی
اجازت چاہی۔ میں نے اسے اجازت وے وئی اور دہ بھی میرے ساتھ بیٹے کر رونے گی۔
ہم ابھی ای حالت میں ہے کہ رسول اکرم منظے آیا تشریف لائے۔ آپ نے سلام کیا اور
بیٹے گئے۔ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی رسول اکرم منظے آیا میرے پاس نہیں بیٹے
سیٹے ایک ماہ گزرگیا تھا اور میرے بارے میں آپ کو وی کے ذریعے کوئی اطلاع نہیں دی

"أَمَّا بَعْدُ! يَا عَائِشَةُ! إِنَّهُ بَلَعَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَاء فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرَوُكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ ٱلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى إِلَيْهِ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ"

"اما بعد! اے عائش! مجھے تمہارے بارے میں اس اس طرح کی خبریں ملی ہیں، اگر تم واقعی اس معالمے میں باک وصاف ہوتو اللہ تعالیٰ تمہاری براء ت خود بیان فرما وے گا، لیکن اگرتم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ ہے مغفرت طلب کرو اور اس کے حضور میں تو بہ کرو، کیونکہ بندہ جب اینے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فرما تا ہے"۔

سیدہ عائشہ فاق آگے بیان کرتی ہیں: جب رسول اکرم مظیمی اپنی بات مکمل کر بچے تو میرے آنسواس طرح خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوں نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والدے عرض کیا:

"أَجِبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّى فِيمَا قَالَ". " ممرى طرف سے رسول اكرم مِنْ يَكَيْنَ كَى بات كاجواب وين" ـ

ميرے ابونے كيا: الله كافتم! محص كھ محص بن نيس آرما ہے كہ يس آپ مشاقيع كوكيا جواب دوں۔ پھر میں اپنی ای کی طرف متوجہ ہوئی ادر عرض کیا: تم رسول اکرم میلی تی کی بات کا جواب دو۔ ای نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ کی تتم الجھے کچھ بچھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا جواب ووں۔ چنا نچہ میں نے خود ہی جواب دیا، حالا نکھ میں بہت کم عمر لز کی تھی اور قر آن بھی میں نے زیادہ نہیں بڑھا تھا، کہ اللہ کی قتم! میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے بارے میں اس طرح کی افواموں برکان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلول میں اثر میں اور آپ لوگوں نے تصدیق بھی کر دی ہے۔ابسی صورت میں اگر میں رہے کہوں کہ میں اس تہمت سے پاک ہوں تو آپ اوگوں کومیری صفائی ویا کیزگی ہریفین نہیں ہوگا؛ البت اگر میں اسینے نا کردہ گناہ کا اعتراف کرلوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہول تو آب لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔اللہ کاتم امیری اور آپ لوگوں کی مثال حضرت بوسف المينا كے والدجيس بے جب انہول نے كہا تھا: ﴿ فَصَبُو جَمِيلٌ وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ "مرى كرنا بهتر ب، اور جو يجهتم كهدرب مواس من الله على مدد دركار بياك. [يوسف: ١٨]

سیدہ عائشہ بڑی آگے بیان کرتی ہیں: یہ کہہ کریس نے اپنارخ دوسری طرف کھیرلیا اور اسینے بستر پر لیٹ گئے۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ میں اس معالمے میں قطعاً بری تھی اور دہ خود میری براء ت ظاہر کرے گا، کیونکہ میں واقعی بری تھی۔ لیکن اللہ کی تتم ایجھے اس کا کوئی وہم وگان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں وقی کے ذریعے میری براء ت نازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ کیونکہ میں اپنے کو اس سے بہت کمتر جھتی تھی کہ اللہ تعالی میرے معالمے میں خود کوئی کام فرمائے البتہ جھے اتی می امید ضرور تھی کہ رسول اکرم میرے معالمے میں خود کوئی کلام فرمائے البتہ جھے اتی می امید ضرور تھی کہ رسول اکرم میرے مواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالی میری براء ت کر دے گا۔ لیکن

الله كانتم! ابھى رسول اكرم ملطقة أن استجلس سے التے بھى نہيں ہے اور نہ ہى كوئى گھر كا آدى وہاں سے الله كا رسول اكرم ملطقة أن استجلس سے التے بھى نہيں ہے اور آپ پر وہى دہاں سے الله تھا كدرسول اكرم ملطقة أن پر وئى نازل ہوئى شروع ہوگئى اور آپ پر وہى كيفيت طارى ہوئى تھى ۔ موتوں كى مانند بينے كے قدر سے كيفيت طارى ہوئى تھا۔ بداس وقى كى وجہ سے تھا جو آپ بر نازل ہورہ تھى۔ جب آپ كى وہ كيفيت ختم ہوئى تو آپ مسكرانے گے۔ سب آپ كى وہ كيفيت ختم ہوئى تو آپ مسكرانے گے۔ سب سے پہلاكلمہ جوآپ كى زبان مبارك سے فكا وہ بيتھا:

"يَا عَالِشُهُ! أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأُكِ".

''اے عائشہ' اللہ تعالیٰ نے تمہاری براءت نازل فرما دی''۔

سیدہ عاکشہ صدیقہ فی ایان کرتی ہیں: اس پر میری والدہ بھے سے کہنے گئی کہ رسول اکرم فی استے ہیں گئی کہ رسول اکرم فی ایک سامنے کھڑی ہوں گی۔ ہیں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی حمد وٹنا نہیں کروں گی (ای کا شکریہ اوا کروں گی کہونگی ہوں گی۔ ہیں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی حمد وٹنا نہیں کروں گی (ای کا شکریہ اوا کروں گی کیونکہ ای نے میری براء سے نازل فرمائی ہے)۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا: ﴿إِنَّ اللّٰهِ مِنْ جَاوُا بِالإِفْکِ ﴾ (جولوگ تہمت تراتی ہیں شریک ہوئے ہیں)۔ دی آیات اس سلسلے میں نازل فرما ہیں۔ اس وقت حصرت ابو بکر ٹائٹو (جوم مطح بن اٹافہ کے افراجات، قرابت اور مختاجی کی وجہ سے خود اٹھاتے ہے) نے کہا: اللہ کی تم اس اس بر بھی سیدہ عاکشہ صدیقہ کے متعلق اس طرح کی تہمت تراتی ہیں حصہ لیا ہے، میں اب اس پر بھی شرح نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿وَلَا يَاتُولُ أُو لُو الْفَصْلُ مِنْ مُنْ مُنْ اللهِ کُلُورُ اللهِ کُلُم اللهِ اللهِ کہا اللہ کہت قتم نہ کھا کیں) سے ﴿ غَفُورٌ دُرِحِم ہُ کی بنا پر تھی )؛ چنا نچہ حضرت ابو بکر بڑا ٹو نے کہا: اللہ کہت میں اب اس وظیفہ کو جس بھی بند نہیں کروں گا۔ معنی اللہ کو تم اب اس وظیفہ کو جس بھی بند نہیں کروں گا۔

سیدہ عائشہ صدیقہ کی جی جی میرے معاطع میں رسول اکرم منظیمی نے ام الموسین زینب بنت جی بی جی مشورہ کیا تھا۔ آپ نے بوچھا تھا: ''عائشہ کے بارے میں معلومات ہے، یا تم نے اس میں کوئی بات دیکھی ہے (جو تابل شبہ بارے میں معلومات ہے، یا تم نے اس میں کوئی بات دیکھی ہے (جو تابل شبہ بو)؟''۔ حصرت زیب بھی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اپنی آتھوں اور کانوں کو محفوظ رکھتی ہوں کہ ان کی طرف خلاف واقعہ نسبت کروں، اللہ کی شم ایس عائشہ کے متعلق خیر کے سوا پہونہیں جانی۔

سیدہ صدیقہ ڈٹی کہتی میں کہ حضرت زینب ڈٹیٹا ہی تمام ازواج مطہرات میں میرے مقابل کی تھیں،لیکن اللہ تعالی نے ان کے تقویٰ اور پا کبازی کی وجہ سے آئییں (اس حساس معاملہ میں حصہ لینے سے )محفوظ ر

کھا۔ البعثد ان کی بہن حمند نے غلط راستہ اختیار کیا اور ہلاک ہونے والول کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئی تھیں۔

سیدہ عائشہ صدیقتہ بڑھا بیان کرتی ہیں: اللہ کی تتم! جن صحابی کے ساتھ ریتہت لگائی گئ متن وہ یہ تہت س کر کہتے:

"سُبْحَانَ اللَّهِ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَاكَشَفْتُ مِن كَنَفِ أَنْفَي قَطُّ".

''سبحان الله! فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نے آئ کک کسی بھی عورت کا بردہ نہیں کھولا ہے''۔

ام المومنین عائشہ عدیقہ بڑھا کا بیان ہے: گھراس واقعہ کے بعدوہ اللہ کے رائے میں شہیر ہو گئے(۱)\_

<sup>(</sup>١) بنجاري: كتاب المغازي (١٤١٤)، مسلم: كتاب التوبة (٢٧٧٠).

#### خوش مزاج بیوی

رسول اکرم طوفیا اپنی زوجہ محتر مد حضرت سودہ بنت زمعہ طرفا کے ساتھ بڑے الی نری سے پیش آیا کرتے تھے؛ چونکہ وہ بہت ہی خوش مزاج اور بنس مکھ خاتون تھیں اور آپ مینے آیا ان کی خوش گی سے محطوظ ہوا کرتے تھے۔ وہ آپ مینے آیا کو بنسانے کے سلیے اچھی انجھی اور کچھے دار باتیں کیا کرتی تھیں۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سودہ ٹیٹیٹا نے رسول اکرم ملطنظیۃ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے گزشتہ رات آپ کے بیچھے نماز پڑھی۔ آپ کے ماتھ جو میں رکوع میں گئ تو میں نے اپنی ناک زور سے پکڑلیا کہ کمیں میری ناک سے خون نہ شکتے لگ جائے۔ یہ من کررسول اکرم ملطنکھیؓ جنس پڑے۔

ای طرح سووہ بڑھا وقا فو قنا کوئی کوئی بات کہہ کرآپ کیلیٹیٹا کو ہنسایا کرتی تھیں<sup>(1)</sup>۔ یہ وہ کپلی خاتون میں جن سے رسول اکرم منطقیٹیا نے سیدہ خدیجہ بڑھا کی وفات کے بعد نکاح کیا۔اوران کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ بڑھا کہا کرتی تھیں:

"هَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبُّ إِلَى أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاَجِهَا مِن سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةً، مِن امْرَأَةٍ فِيهَا حِلَّةٌ"\_

'' <u>مجھے</u> سودہ بنت زمعہ بڑگئا کے سواکسی بھی دوسری عورت کی طرح ہونے کی آرزونہیں ہوئی ؛ البتہ ان کے مزاج میں تھوڑی می تیز کی تھی''(r)۔

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۸/ ± ±)، الإصابة (۲۳۹۳) لاس حجر.

<sup>(</sup>١) مدملم (٢٦٤)، طبقات ابن دهد (٨/٤٤).

#### ا*ل کا چېره جھی ليپ دو!*

سیدہ عاکشہ صدیقہ انتخابیان کرتی ہیں کہ ایک روز ام المونین سودہ انتخا ہارے گھر الشریف کا کمیں۔ رسول اکرم الطفائی ہمرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ میں الشریف کا کمیں۔ رسول اکرم الطفائی میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ میں الفائی ہمارے ورمیان اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کا ایک باؤل میرن گود میں تھا اور دوسرا باؤل حضرت سودہ بیٹ کی گود میں۔ میں نے خزیرہ (۱) بیا یا اور حضرت سودہ بیٹ کو کھانے کو کہا، گرانہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔

میں نے کہا: کھا تیں ورتہ میں آپ کا مندای سے لیپ دول گی!

گر حضرت سود ، نیخفائے اب بھی کھانے ہے انکار کر دیا۔ اس پر میں نے برتن میں سے خزیر ولیا اور اس سے ان کے چہرے کولیپ دیا۔

یہ غداق دیکھ کر رسول اکرم انٹیٹم بنس پڑے۔

پھر آپ منٹے کیونا نے اپنا یا وَل حضرت سودہ بڑھا کی گود میں سے تھینچ لیا؟ تا کہ دہ مجھ ہے انتقام لیس اور فرمانے لگے:

"لَطِلْحِي وَجُهَهَا". "اس ك چرب كوجي ليپ دو"\_

چنا نچیر حضرت سودہ بڑتھائے برتن میں سے قزیرہ اٹھایا اور اس سے میرے چیرے کو بھی لیب دیا،اور اس دوران رسول اکرم ملطقاتین میشتے رہے(۲)۔

ون خزیرد کیتے میں: وو گوشت جس کو جھونا تکوا کیا جائے اور اس پر زیادہ بائی انڈیل دیا جائے اور کئے کے بعد اس پر آنا چھڑک دیا جائے۔ اگر اس میں گوشت شاموتو اے مصیدہ (ایک تشم کا کھانا) کئے تیں۔ (النبیادہ: ۲۸/۲)

و تر ال بيس في عشرة النساء (٨٩١٧)، أبريطليّ (٤٤٧٦) بإسناد جيد السجمع (١٩١٩).

#### اں خنجر کا کیا ہوگا؟!

حضرت انس بن مالک طائنہ بیان کرتے ہیں کہ (میری والدہ) ام سلیم بھی نے جنگ حضرت انس بن مالک طائنہ بیان کرتے ہیں کہ (میری والدہ) ام سلیم بھی نے جنگ حضین کے دن ایک خنجر بنا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ ان کے شوہر حضرت ایوطلحہ بڑائنہ نے انہیں اس حالت میں دکھی کر رسول اکرم بیشے آتھا ہے عرض کیا: اے اللہ کے رشول! میدویکھیں ام سلیم کو، اس نے اپنے ساتھ خنجر لاکا رکھا ہے؟!

رسول اكرم ميضيمين نے امسليم بھان سے بوچھا:

"مًا هٰذَا الْحِنْجُوُ؟".

''این خنجر کا کیا ہوگا؟''۔

انہوں نے عرض کیا:

"اتَّخَذْنُهُ إِنَّ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَوْتُ بِهِ بَطْنَهُ".

''میں نے بیختجر اس لیے بنائی ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آئے گا تو میں اس ہے اس کا پہیٹ بھاڑ دوں گی''۔

بيان كررسول أكرم الطيئة فيا منت الكه.

بھر حضرت ام سکیم ڈاٹھائے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمارے بعد جوآ زاد کردہ قیدی میں میں میں سے سے میں میں میں ایک اللہ کے رسول! ہمارے بعد جوآ زاد کردہ قیدی

ہیں اور جو آپ کے ذریعہ فکست کھا چکے ہیں، آپ انہیں قبل کر دیں۔

رسول اكرم مطفيقية في ارشاد قر مايا:

"يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! إِنْ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ"\_

''اے ام سلیم! اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو گیا اور جو کیا اچھا ہی کیا''(¹)۔

(۱) مسلم (۲۸۱۹)، أحمد (۱/۱۱۱۸۸۱۸۱۸۱۸):

## رسول اكرم طشيئيل كالهيينه

ائس بن مالک ٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم طفیقی (میرے گھر میں) چڑے کے قرش پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کو پسیند آیا ہوا تھا۔ جب ام سلیم بڑھانے ویکھا کہ رسول اکرم طفیقی کا جسم پہینے ہے شرابور ہے تو وہ اپنے ہاتھ ہے پسینہ نچوڑ کر ایک بوتل میں رکھے لگیں۔اسے میں رسول اکرم طفیقی کی آنکھ کھل کئی اور فرمایا:

"مَا هَلُوا الَّذِي تَصْنَعِينَ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ؟".

''امسلیم! بیدکیا کررنی ہو؟''۔

ام سلیم فٹھ نے عرض کیا: بیں آپ کا بہیندا پی خوشبو میں ملانے کے لیے اکٹھا کر رہی ہوں۔ ندین کر دسول اکرم منطق آیا ہمس پڑے (۱)۔

دراصل میداوراس قسم کی دوسری باتین صحابه اور صحابیات کی رسول اکرم مضطیقی استدید محبت کی علامت بین - بهی وه محبت تقی که جب حضرت عروه بن مسعود ثقفی می فی شاخ صلح صدیبید کے موقع پر کافروں کی طرف سے سفارت کا فریضہ انجام دیے آئے اور صحابہ کرام کی آپ مضفیقی سے شدید محبت ولگاؤ کا خوشما منظر دیکھا تو واپس جاکر انہوں نے آسینے کافر ساتھیوں کو میتاثر دیا:

''میری قوم! الله کی تتم! میں کئی کئی دفعہ قیصر و کسر کی اور شاو نجاشی کی خدمت میں پہنچا موں مگر ان کے حوار بین کی ان کے ساتھ وہ تعظیم وتو قیر نہیں دیکھی ہے جو محمہ کے ساتھی ان کی کرتے ہیں، کہ ان کا تھوک بھی کسی ساتھی کے ہاتھ ہی میں گرنا ہے!!''(۲)۔

<sup>(</sup>۱) [صحيح] نساني (۱۸/۸)، رقم (۱۸۲۸)، مسلم (۲۲۲۱).

<sup>(</sup>١) ال كي تقصيل أحمد (٣/٣٥٠،١٣٩) اور بخاري (١١١٢،١٤١) وغيره ش ويمس جاسكتي هي.

### . تو تو بروي ہو گئي!

حصرت الس بن ما لک ٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ ام سلیم ڈاٹھ کے پاس ایک بیٹیم پڑی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اکرم منٹے تھے آنے اسے دیکھے کر فرمایا:

"آنُتِ هِيَه، لَقَدْ كَبِرْتِ لاَ كَبِرَ سِنُّكِ!".

''ارے تو ہی ہے! اب تو تو ہؤی ہوگئی ہے، تیری عمر دراز نہ ہو!''۔

وہ بچی روتی ہوئی ام سلیم ڈیٹنا کے پاس گئی تو ام سلیم نے پوچھا: بیٹا! کیا بات ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ بچی نے روتے روتے بڑایا کہ اللہ کے رسول نے میرے اوپر بددعا کر دی ہے کہ میری عمر دراز نہ ہو، اب تو میری عمر ہرگزنیس بڑھے گی۔یہ من کر ام سلیم ڈیٹنا جلدی ہے اپنی چادر تھسیٹتی ہوئی تکلیں اور رسول اکرم شکھٹیٹیا سے جاملیں۔

آبِ مِنْ عَلَيْهِمْ نِي مِعِياً: "كيابات بام سليم؟".

ام سلیم الله فی نام نام الله کے بی ای آپ نے میری میٹیم بی پر بدوعا کی ہے؟ آپ منتی نے نر مایا: "میں نے کیا بدوعا کی ہااے ام سلیم!"۔

ام سلیم ﷺ نے عرض کیا اس نے بھے بنایا ہے کہ آپ نے اس کی عمر دراز نہ ہونے کی بددعا کر دی ہے۔ بیس کر آپ مِنْظَلَیْن نے مِنْس دیا ادر فرمانے لگے:

''ام سلیم! کیا تخفی نہیں معلوم کہ بیں نے اپنے پروردگار سے بیشرط لگا رکھی ہے کہ بیں ایک بشریموں اور بحیثیت ایک بشرخوش وناخوش بھی ہوتا ہوں، ٹبذا اگر بھی بیں نے اپنے سمسی امتی پر بددعا کر دی ہو جس کا وہ اہل نہیں تھا تو اس بددعا کو اس سے حق بیں طاہر اور اس کے گناہوں سے کفارہ اورا ٹی قربت کا ذریعہ بنا دے ''(ا)۔

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب البرو الصلة والأداب (٢٦٠٣).

## شایدتو پہلے شوہر کے پاس جانا حیامتی ہے؟!

سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھا کہتی ہیں کہ حضرت رفاعہ القرظی بڑھڑ نے اپنی ہوں کو جب طلاق بائن وے دیا تو ان کی ہوں نے عدت گزرنے کے بعد حضرت عبدالرعن بن زبیر بڑھ نے شادی کر لی۔ پھر پچھ دنوں کے بعد دہ ٹی کریم بطیکھی کی خدمت میں حاضر ہو کی اور کہنے گئیں: اے اللہ کے رسول! میں رفاعہ القرظی کی زوجیت میں تھی، جب انہوں نے مجھے طلاق علاقہ دے دیا تو عبدالرحل بن زبیر نے مجھے سے شادی کر لی۔ مگرشا دی کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان کے پیس حق زوجیت کی اوائیگی کی خافت تہیں ہے۔ یہ کہتے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان کے پیس حق زوجیت کی اوائیگی کی خافت تہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے دہ اپنی چادر کا ایک کونہ پڑ کر آپ میں گئی تھیں۔

اس وقت ابوبکر بڑٹو بھی نبی کرنم مینکھٹیا کے پاس تھے اور این سعید بن عاص بڑتا وروازہ پر اجازت کے لیے بیٹھے تھے۔ اوھر جب خالد بڑٹو نے عورت کی ہے بات اور اپنی چاور کے ایک حصہ سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تو زور زور سے آواز دیتے گے: ابوبکرا آپ اس خاتون کو ڈائٹے کیوں نہیں جو ہے آپ مینٹیکٹا کے سامنے اس قسم کا اشارہ کر رہی ہے؟!اور رسول اکرم میں کیا آئی بات من کر مُسکان مجرد ہے تھے۔ فرمایا:

" لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ قَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيِّلَتَهُ وَيَذُوفَ عُسَيِّلَتَكِ " (1)

''شایرتم اسپنے پہلے شوہر (رفاعہ القرظی) کے پاس دوبارہ لونٹا جاہتی ہوا نہیں رتم اس وقت تک اسپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو بھتی ہو جب تک کرتم اس (عبدالرطن) کا مزہ نہ چکھ لوا دروہ کھی تنہارہ مزہ نہ چکھے لے (یعنی تنہارے ماجین حقیقی جماع ہونی جاہیے)''۔

<sup>(</sup>١) بخاري (٨٤٤) نيز ويكي رقم (١٦٦٥، ٥٨٢٥) استنو (١٤٣٢).

# تیری بیوی نے تو تحقیے بھلے ہی کا تھم دیا تھا!

سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھنا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابورافع نگاشتا کی بیوی سلنی پڑھنا جو کہ رسول اکرم منتیکی آزاد کردہ باندی تھیں، ایک مرتبدرسول اکرم منتیکی آئی خدمت میں بیشکوہ کے کرحاضر ہوئی کہ ان کے شوہر نے انہیں مارا ہے۔

رسول اكرم منظيمين نے ان كے شوہر حضرت ابورافع طائقت فرمايا:

"مًا لَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعُ؟".

''اپورافع! تمهارا اورتمهاری بیوی کا کیا مقدمه ہے؟''۔

حضرت ابورافع وَالْتَوْنِ فِي عَرْض كِيا: يا رسول الله: الله في محص تكليف ده بات كمي ب! رسول اكرم الطَّفَةَ فِيْمَ فِي اللهِ كَا يَهِ كَاسِتِ بِوجِها:

' دسکمی! کون سی السی بات کے ذریعے تو نے اپنے شوہر کواڈیت دی ہے؟''۔

سننی بڑتا نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے کوئی الیکی تکلیف دہ بات تو نہیں کی ہے؛ البتہ انہوں نے نماز کے دوران ریاح خارج کر دیا تو میں نے بس اتن کی بات کہددی ہے کہ اے ابورافع! رسول اکرم منظے آیا نے مسلمانوں کو تتم دیا ہے کہ اگر کسی کو ریاح خارج ہو جائے تو وہ د صوکر نے میں بات تتمی جو میں نے کہی ہے اور اس پر جھے ان کی مار کھائی بڑی ہے!!

يين كررسول اكرم من المنافخ مبتن على اور ارشاو فرمايا:

"يَا أَبَا رَافِعًا إِنَّهَا لَهُ تِتَأْمُرُكَ إِلَّا بِخَيْرٍ".

''ابورا فع! تیری بیوی نے تو تخیے بصلے ہی کا حکم ویا فعا''(۱)۔

<sup>(</sup>١) أحمد (٢/٢٧٦)، والبزار (١٨٦)، وإسناده حسن، ومحمع الزوائد للهيشمي(٢/٣٤٦).

## عاندني رات مين يازيب نظرا مني!

حضرت عبدالله بن عباس ترقیه بین کرتے ہیں کدایک آدی نے عبد نبوی ہیں اپنی بیوی سے ظہار (۱) کرایا اور اس کا کفارہ ادا کرنے سے قبل می اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا۔ پھر دہ رسول اکرم ملطی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعہ کی خبر دی۔

رسول اكرم كيفية نے اس سے فرمايا:

"مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَٰلِكَ؟".

" تجھے اپنی بیوی سے ہم بسری کرنے برکس چیز نے ابھارا؟"۔

اس نے عرض کیا:

"يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي القَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكُ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا"

'''اے اللہ کے رسول! میں نے جاندنی رات میں اس کی یازیب کی سفیدی و کیے لی؟ چنانچہ بھے اسپے نفس پر کنٹرول نہیں ہوسکا اور میں اس سے ہم بستری کر بیٹیا''۔ بیس کررسول اکرم منظی آیا ہنس پڑے اور اسے تھم دیا کہ جب تک ظیمار کا کفارہ اوا نہ کرے ،اپنی بیوی سے الگ رہے (۲)۔

<sup>(</sup>۱) لیتی اس نے اپنی بوی سے کہا "أنتِ عَلَیْ تُحطَّقِو أَقِی" "تو برے اوپر میری ماں کی بیٹھ کی طرح حرام ہے'۔ زمانہ جابلیت میں بیطلاق کی ایک تشم تھی جس سے اسلام نے منع فرمایا، اور جوالیا کرے اس کے لیے کفارہ کا تختم دیا۔

<sup>(</sup>٢) [حسن] ابن ماحه: كتاب الطلاق، باب المظاهر يحامع قبل أن يكفر (٢٠٦٥).

# میرے خیال میں تواپنے شوہر کے لیے حرام ہوگئی!

حضرت اوس بن صامت بڑاؤا یک عمر رسید و سحانی بیقے، اور عمر کے اس دور میں انہیں جنون کی ایک متم لاحق ہوگئی تھی۔ ایک مرتبہ کس بات میں، ان کی بیوی حضرت خولہ بنت تقلبہ بڑاؤنے نے ان کا جواب دے دیا۔ چنانچہ دہ خصہ میں آ گئے اور کہددیا:

"اُنْتِ عَلَىَّ كَطَهْدٍ أُمِّى" ـ" "قومير ساوير ميري؛ مان كى پينيه كى طرح حرام ب" ـ زمانة جالميت ميں اس جملہ سے خلاق مراولی جاتی تقی ـ

کھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنی ہوئی ہے ہم بستری کرنا جا ہی۔ گر ہیوی نے ان کا مقصد پورا نہ ہونے دیا اور کہنے گئیں:

"كَلَّا، لاَ تُصِلُ إِلَىَّ وَقَدُ قُلْتَ مَا قُلْتَ حَتَّى أَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ لِخَيَاتَيْمَ ".

" آپ نے چونکہ ظہار کر لیا ہے، اس لیے آپ مجھ سے ہرگز ہم بستری نہیں کر سکتے: جب تک کہ بیں اس مئلہ کورسول اکرم مشکھ ہے ہے جو مذالوں"۔

چنانچہ خولہ ہنت نقلبہ خانجائے رسول اکرم میٹھی آن خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے شوہراوس بن صامت نے مجھ سے اس دانت شادی کی جب میں مال اور خاندان والی تھی، مگر جب وہ میرا مال کھا گئے اور میری جوالی ڈھل گئی اور میں بچہ دسیے کی قابل شدری اور میرا خاندان اجڑ گیا تو انہوں نے مجھ سے ظہار کرلیا ہے۔

ان کا مقدمدس کررسول اکرم مطیقی نے ارشاد فرمایا:

"هَاَ أَرَاكِ إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ".

ِ''میرے خیال میں تو اپنے شوہر کے لیےحرام ہوگئ!''۔

رسول اکرم منت کی تابانی مید بات من کر معترت خوله باین رونے جلانے لکیں اور سمنے

گیس: میں اپی مختاجی و تنہائی اور ان بھوٹے بھوٹے بچوں کا شکوہ اللہ ہے کرتی ہوں کہ اگر اپنے بی پاس بچوں کو اپنے سے اور اگر اپنے بی پاس بھوڑ دوں تو یہ ضائع ہو جا نیں گے اور اگر اپنے بی پاس رکھوں تو یہ بھوکے بی رہیں گے۔ بھر وہ آسمان کی طرف اپنا سر بار بار اٹھا کر دھا کر نے لگیس ۔ ادھر جب رسول اکرم میٹے ہوئے آئے اپنے سر کے ایک حصہ بیس تنگھی کر کے فارغ ہوئے اور دوسرے حصہ بیس تنگھی کر نے فارغ ہوئے اور دوسرے حصہ بیس تنگھی کرنے گئو اللہ تعالیٰ نے اس وقت خولہ ٹھٹا کے مقدمہ کے بارے بیس دی نازل فرمائی۔ آپ مشکور کی تو ایوسر کوایک گردن آزاد کرنے کا تھم دوئر ۔ شمویہ فلٹ تو کر کے فارغ ہوئے ایس میرے سواکوئی خادم نیس ہے۔ خولہ ٹھٹا نے عرض کیا: اللہ کی تیم ایس میرے سواکوئی خادم نیس ہے۔ خولہ ٹھٹا نے عرض کیا: اللہ کی تیم ایس میرے سواکوئی خادم نیس ہے۔ خولہ ٹھٹا نے غرمائیا: ''تو بھراسے لگا نار دو ماہ کے روزے درکھنے کے لیے کہو''۔

عرض کیا: الله کی قتم! و و تو بڑے ہی عمر رسید ہیں، اگر وہ دن بھر میں دو مرتبہ کھا ٹائمیں کھائیں تو ان کی بصارت جلی جائے گی۔

آب عِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ

"فَلْيُطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِيناً".

'' پھر تو اے ساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلانا جا ہے''۔

خولہ بھٹنا کہنے لگیں: اللہ کی قتم!اس وقت حارب پاس کچھ بھی نہیں ہے۔

آب مِنْظَوْمٌ نِهِ فَرَمالٍا:

''اہے بتاؤ کہ وہ فلاں انصاری کے پاس جائے اور اس سے مجوریں لے لے۔ کیونکہ اس نے میرے پاس خبرجیبی ہے کہ وہ بچھ مجبوریں صدقۂ کرنا چاہتا ہے''(ا)۔

<sup>(</sup>١) انظر: شقرات الذهب (٢٩/١، ٣)، الدر المتلور للقرطبي (٧٥/٨)، ابن سعد (٢٨٢/٨).

## میں نے روزے کی حالت میں ہم بستری کرلی!

حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ٹی کریم طیفیاتیم ہی ضمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک آ دمی آ پہنچا اور عرض کرنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں تباہ وہر باد ہو گیا۔رسول اکرم ملیفیکیم نے ہو چھا:

"مَا لَكَ؟". "بات كيا ہے؟"۔

اس نے عرض کیا:

"زُ قَعْتُ عَلَى امْرَ أَيْنِي وَأَنَّا صَائِمٌ".

"میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی ہے ہم بستری کر لی ہے"۔

آپ مشکیل نے فرمایا:

"هَلْ تَجِدُ رُقَبَةً تُعْتِقُهَا؟".

'' کیا تو کوئی گرون (غلام) آزاد کرسکتا ہے؟''۔

عرض كنيا تهيس-

آپ کھٹھ نے فرمایا

"فَهَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُنَنَابِعَيْنِ؟".

'' کیا تومسلسل دو ماه روزے رکھ سکتا ہے؟''۔

اس نے عرض کیا جیں۔

آپ کھنے آنے فرمایا:

"فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟".

'' کیا نو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟''۔

اس نے عرض کیا جہیں۔

اتنی گفتگو کے بعد نبی کریم مطابق خاموش ہو گئے۔ ابھی ہم لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ٹوکری میں مجوریں بطور صدقہ کہیں ہے آئیں۔

آب يفضي نے پوچھا:

"أَيْنَ السَّاتِلُ؟".

''مسئلہ دریافت کرنے والاشخص کدھرہے؟''۔

اس نے عرض کیا: میں ہوں اے اللہ کے رسول\_

آب منطقط نے فرمایا:

"خُذُهَا فَتُصَدِقْ بهِ".

'' بيه مجوري لوادرانهيں صدقه کر دو''۔

وه کھنےلگا:

"أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لِابَعَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرَ مِن أَهْلَ بَيْتِ أَفْقَرَ مِن أُهْلَ بَيْتِي أَنْ أَلَهِ مَا بَيْنَ لِابَعَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرَ مِن أُهْلِ بَيْتِي أَ".

"اے اللہ کے رسول! بھلا میں اپنے سے غریب آدمی پر صدقہ کروں؟! اللہ کی تتم!

بورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب گھرانہ کوئی تہیں ہے!"۔

نی کریم مطابق نے اس کی بات من کر ہنس دیا جس سے آپ کی کو پکی نظر آگئ۔ پھر آپ مطابق فرمایا:

"أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ".

'' جا کر ہیے تھجوریں اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو''<sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>١) بخاري: كتاب الصوم (١٩٣٦)، مسلم (١٩١١).

# شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت ممنوع ہے

عبداللہ بن عمیر لینٹی ڈٹاٹٹ کہتے ہیں کدائیکہ خاتون رسول اکرم میٹے ہیںآ کی خدمت میں حاضر ہو کی اور پیشکوہ کیا: میراشو ہر شیح کی ٹماز نہیں پڑھتا، ہیں روزے سے رہتی ہوں پھر بھی جھے سے ہم بستر ک کرتا ہے، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوں تو بھے زووکوب کرتا ہے؟

بيمقدمد عنف ك بعدرسول اكرم منظيمين في خاتون ع فرمايا:

"اذعِيةِ إِلَىَّ". "اسپيغشو هركو بلاكرمير \_ ، بإس لاؤ" \_

خَاتُونَ اَبِيَّ شُومِرُكُو لِلْكُرُرِسُولَ اَكْرَمُ مِثْنَاتَيْمُ كَى خَدَمَتَ مِنْ آئَى تَوَ آبِ لَے فُرمایا: "إِنَّ هَذِهِ تَوْعُمُ أَنَّكَ لاَ تُصَلِّى الغَدَاةَ وَأَنَّكَ تَأْتِيهَا وَهِى صَائِمَةٌ وَ تَصُربُهَا إِذَا فَوَأَتِ القُوْآنَ؟".

'' بیر (تمہاری بیوی) بتا رہی ہے کہتم صح کی نماز نہیں پڑھتے ہو، اور اس کے روزہ کی حالت میں تم اس سے ہم بستری کرتے ہو، اور جب وہ قرآن پڑھتی ہے تو مارتے ہو؟'' اس آدمی نے عرض کیا: نمیری بیوی اپنے دعویٰ میں کچی ہے۔

رسول اکرم منطقی نے اس پر لعنت کی بدوعا کرنی جابی گر رک گئے۔ کیونکہ آپ منطقی حلیم ویرد بار متھے۔ بھرآپ نے اس سے پوچھا: ''آخرتم ایسا کیوں کرتے ہو؟''۔

اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میراتعلق ایسے گھرانے سے ہے جوسونے میں معروف ہے۔ میں نمازیں پڑھنے کا عزم کر کے سونا ہوں۔ سونے کے بعد میری بیوی لاکھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن سورج کی گری ہی مجھے جگا پاتی ہے۔

آب يشكا نے فرمایا

"أُمًّا إِذَا اسْفَيْقَظْتَ فَصَلِّهِ". "جب نيندے بيدار ،وتب ثمار پر صليا كرو"۔

يُمِراً بِ مِنْظَائِيلٌ نَے يوجِها: "فَلِمُ فَأَيْمِهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ؟".

''جب وہ روزہ سے ہوتی ہے تو تم اس سے ہم بستری کیوں کرتے ہو؟''۔

اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں ایک جوان آ دمی ہوں، اور میری بیوی کا حال سے کہ وومسلسل روزے رکھتی ہے۔

آپ مشکر نے اس کی بیوی سے فرون

"لاَ تَصُومِي تَطَوُّعاً إلَّا بِاذْنِهِ، وَإِذَا أَذِنْتَ لَهَا فَلاَ تَقُرَّبُهَا".

''تم اینے شوہر کی اجازت کے بغیر نقلی روزے مت رکھا کرو، اور (شوہر سے فرمایا) جب تم اپنی بیوی کوروزے کی اجازت دے دوتو کچراس سے ہم بستر می مت کرو''۔

بمرآب ينظينا نے پوچھا:

"فَلِمَ تَصْرِبُهَا إِذَا قَرَأْتِ القُرُآنَ؟".

''اچیا میہ بناؤ کہ جب بیقرآن کی علاوت کرتی ہے تواسے کیوں ماریتے ہو؟''۔

اس نے عرض کیا: یہ کتاب اللہ کی ایک بی سورت بار باراس طرح بڑھتی ہے جیسے اس سے تعلوا و کر رہی ہو۔ بیس کر رسول اکرم ملے آیا بنس بڑے اور فرمایا:

"ثِلْكَ السُّورَةُ لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ النَّاسِ وَسِعَتْهُمْ" (١).

'' پیسورت ایس ہے کدا گر لوگوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو انہیں کا تی ہو جائے''۔

<sup>(</sup>۱) بدرالدین محرغزی نے کتاب ''المراح فی المزاح'' (۱۵) میں اسے ذکر کیا ہے اور بیدالفاظ انمی کے میں الہت اس کی ہم معنی حدیث البوداود (۲۳۵۹) میں مردی ہے اور شیخ البانی نے اسے سیح قرار دیا ہے۔ اس میں بیدواقعہ مفوان بن المعقل والٹواوران کی بیوی کا بتایا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر (۱۲/۸س) کہتے ہیں کہ بیدواقعہ البوداوو، ہزار ابن سعد، ابن حبان ادر حاکم نے اعمش کے طراق سے فکر کیا ہے۔

## کیا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ جوان آ دمی ہے؟

ام الموتین سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ سہلہ بنت سہیل بڑھ رسول اکرم مولی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے شوہر حضرت ابوحدیف ڈاٹٹا کے چیزے پر اس بات سے ناگواری کے آٹار ویکھتی ہوں کہ سالم میرے یاس آئے ہیں۔

رسول اكرم ﷺ نے فرمایا:

"أرْضِعِيدِ". "سالم كودوده بلاوو".

سِلمَ اللَّهُ مَا عُرْضَ كِيادَ التَّكِيفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ".

'' میں انہیں دووھ کیے باذ ڈل جبکہ وو ایک جوان (داڑھی والے) آونی ہیں؟''۔

يدين كررمول أكرم الطيئية بنس يزعف اور فرمايا:

"أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟".

''کیا مجھے معلوم نمبیں ہے کہ وہ جوان آ دمی ہے؟''۔

چنائچہ (وووھ بلانے کے بعد) سہلہ بیٹنا رسول اکرم میٹے آئیا کی خدمت میں ووہارو حاضر ہو کیں اور عرض کیا: اب میں اپنے نئو ہرا بوجذیفہ کے چیرے میں سالم کے میرے باس آنے کی وجہ سے نا گواری کے آ خار نہیں ویکھتی ہول (۱)۔

امام نووی (۲) نے لکھا ہے:

'' قاضى عياض كبتے بين كه شايد سبله بناتائے دووجہ نكال كرسالم كو بلايا ہوگا''۔

<sup>(</sup>١) أحمد (٣٩/٦). مبلم: كتاب الرضاع (١٤٥٣): ابن حبان (٢١٣).

<sup>(</sup>٢) اصحيح مسلم بشرح النووي (٩/٩/٥).

#### جمار بھونک سے علاج

ابوسعید خدری الله کا بیان ہے کہ رسول اگرم میں گئی کے سحابہ کی ایک جاعت نے دوران سفر عرب کی ایک جاعت نے دوران سفر عرب کی ایک بہتی میں پڑاؤ ڈالا اور انہول نے بہتی والوں سے مہمان توازی طلب کی۔ مگراس کے باشندگان نے محابہ کرام کی مہمان توازی کرنے سے اتکار کر دیا۔
اتفاق سے وہاں کے سردار کوئس کیڑے نے ڈس دیا۔ بہتی والوں نے طرح طرح سے اللہ کی عادج اسے دائی تھیں آیا۔ کہتی نے کھا: کوئ نے ان لوگوں سے اس کا عادج کردیا تھیں آیا۔ کہتی نے کھا: کوئ نے ان لوگوں سے

اس کا علاج کرایا مگرکوئی بھی علاج اے راس نیس آیا۔ کسی نے کہا: کیوں ندان لوگوں ہے (صحابہ کرام ہے) اس سلسلے میں لوچھ لیا جائے، ہوسکتا ہے کدان کے پاس اس کا کوئی علاج ہواور اس کے اختیار کرنے ہے جارا سردار ٹھیک ہوجائے؟

چنا نچیستی والے محابہ کرام کے پاس آئے اور پوچھا: لوگوا جمارے سروار کو کسی کیڑے نے وس دیا ہے اور ہم نے اپنی جا تکاری کے مطابق تمام علاج آزما لیے ہیں مگر یکھ فائدہ نہیں جور ما، کیاتم میں سے کسی کواس کا علاج معلوم ہے؟

ایک صحافی نے کہا: ہاں مجھے اس کا علاج معلوم ہے، لیکن اللہ کی قسم! میں جھاڑ کھو تک نہیں کروں گا کیونکہ جب ہم لوگوں نے تم اہل بہتی سے مہمان نوازی کی پیشکش کی تو تم لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ اب میں اس صورت میں جھاڑ بھونک کرسکتا ہوں جبکہ تم لوگ اس علاج کے لیے کوئی اجرت مقرد کرد۔ ا

لبہتی والوں نے صحابہ کرام سے بطور اجرت چند بکریاں دینے پر مصالحت کر گی۔ وہ صحابی بہتی کے سروار کے بیاس مجھے اور اس برسورۃ الفاتحہ پڑھ کر تھک تھکانے ملکے۔ ادھر سروار تھیک ہونے لگا ادر اس کے زہر کی گرہ کھلنے گئی؛ چنانحہ وہ تھوڑی ہی دہر میں اٹھ کر پیٹے سمیا اور چلنے بھرنے لگا جیسے اسے کوئی مرض ہی لائق نہ ہوا ہو! ستی والوں نے حسب وعدہ بطور اجرت بکریاں دیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک آوی
سنے کہا: لاؤ بکریوں میں سے حصہ لگاؤ۔ مگر جھاز پھوٹک کرنے والے صحابی نے کہا: ابھی تھہر
جاؤ، جب تک ہم می کریم مضائق کے خدمت میں پھنے کراس تفصیل سے آپ مضائق کا
آگاہ نہیں کردیتے اور آپ مضائق کا اس سلسلے میں ہمیں کوئی فتو کی نہیں دے وسیے ماس وقت
تک حصہ کا انظار کرو۔

َ چنانچہ محابہ کرام نے والیں ہونے کے بعد رسول اکرم الفِیکیَّا کو حقیقت واقعہ ہے آگاہ کیا۔ آپ طفیکیّن نے جھاڑ پھو کک کرنے والے صحابی ہے فرمایا:

"رَ مَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟".

'' تحقیم کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ حماڑ پیونک کا علاج ہے؟''۔

بحرآب فينفأ نے ارشادفر مايا

"قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاصْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْماً"

''تم لوگول نے درست راہ اختیار کی ہے، اپنے درمیان ان بکریوں کوتقسیم کرلو، اور اپنے ساتھ میرے لیے بھی حصہ مقرر کرو''۔

بحربی کریم منطقط میشنے کیے ()۔

ملاحظہ! اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ قرآئی آیات، دعائے ہاتوراورالی دعاؤں ہے جو ہاتور کی مخالف منہوں، مجھاڑ بھونک کیا جا سکتا ہے (۲)۔

 <sup>(</sup>۱) بخارى: كتاب الإحارة، بات مايعطى في الرقية على أسياء العرب بفاتحة الكتاب (٢٢٧٦)،
 مسلم (۱ - ۲۲) بلفظ مختصر.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤ /٧٧ م ٥٧٨٠٠)، طبع دار السلام، الوياض.

#### قریشی یا انصاری ہی ہوگا!

حصرت ابوہریرہ ٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک دن بیان فرمارہے تھے۔ اس وقت ایک اعرابی (دیباتی، بدو) بھی مجلس میں حاضر تھا۔:

"الل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت جاہے گا۔
اللہ تعالی اس سے قرما کیں گے: کیا تو اپنی موجودہ حالت پرخوش نہیں ہے؟ وہ کہے گا: کیوں نہیں! لیکن میرا جی کھیتی کرنے کو جا ہتا ہے۔ نبی کریم بطی آئے فرمایا کہ بھروہ فاق ڈالے گا، پیک جھیکتے ہی وہ اگ آئے گا، پیک بھی جائے گا اور کاٹ بھی لیا جائے گا اور اس کے دانے بہاڑوں کی طرح ہوں گے۔ اب اللہ تعالی فرما کیں گے: اے این آوم! اسے رکھ دانے بہاڑوں کی طرح ہوں گے۔ اب اللہ تعالی فرما کیں گے: اے این آوم! اسے رکھ لیا جائے گا اور اس کے دانے بہاڑوں کی طرح ہوں گے۔ اب اللہ تعالی فرما کیں گے: اے این آوم! اسے رکھ لیا جائے گا ہے۔

ني كريم ﷺ كابيارشاد شنة على وهُ بدو كهنے لگا:

" وَاللَّهِ! لاَ تَجِدُهُ إِلَّا قُوَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بأَصْحَابِ زَرْعِ"

''الله کی قتم! وہ تو کوئی قریشی یا انصاری ہی ہوگا، کیونکہ یہی لوگ کیسی باڑی کرتے ہیں' ہم تو کیسی بازی نہیں کرتے''۔

بدوكى بيربات س كرى كريم النيكية بنس براس (١)-

<sup>(</sup>۱) بخاري: كتاب الحرث والمزارعة (۲۲٤۸).

## ایک اعرابی کی دعا

حصرت ابو ہریرہ ڈھٹو بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی متجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس وقت رسول اکرم م<u>لٹ کی</u> مسید ہی میں (صحابہ کرام سکے درمیان) جلوہ افروز تھے۔اس اعرابی نے اللہ تعالیٰ سے بول دعا مانگی:

"اللَّهُمَّ اعْفِرْ لِي وَلِمْحَمَّدٍ وَلا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا".

''اے اللہ! صرف میری اور محمد منطقیقیل کی مففرت فرما، ہم دونوں کے ساتھ کسی ادر کی مففرت مت کرن''۔

اعرانی کی دعاس کررسوں اکرم مینی میس پڑے اور فرمایا:

"لَقَدِ الْحَتَظَرْتَ وَاسِعاً".

'' تونے ایک وسعت وکشادگی والی مستی کومنع کردیا''۔

منہوم یہ ہے کہ اللہ تعالٰ تو ایبا ہے کہ جو بھی اس سے جو پچھے بھی مائنگا ہے، دے دیتا ہے۔اس کے پاس کی چیز کی کمی نیس ہے تو پھراس کی مغفرے کو محدود کیوں کیا جائے؟ بہر حال میہ دعا کر کے وہ اعرائی چل پڑا اور مجد کے ایک کنارے میں جا کر پیٹاب کرنے لگا۔

یہ و کھے کرصحابہ کرام اسے ڈانٹنے ہوئے کہنے نگے: رک جاؤ رک جاؤ۔ گمر رسول اکرم منظم نے فرمایا:

"لاَ تُزُر أَرِهُ، دَعُوهُ".

''ایے چیوڑ دومت ڈانٹو، پیٹاب کرنے دو''۔

چنانچے سحابہ کرام نے اسے کچوڑ دیا۔ جب وہ بیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ مشاقیا

نے اسے باس میں بلا کر فرمایا:

" بید مساجد پیشاب کرنے یا گندگی پھیلانے کے لیے نیس ہیں؛ بلکہ بید اللہ تعالی کے ذکر اواذ کار، فماز اور تلاوت کلام پاک کے سیے ہیں 'ل

وہ اعرائی کچھ دنوں کے بعد جب ہوشیار ہو گیا تو کہا کرتا تھا: میرے مال باپ آپ ﷺ کی پر قربان! آپ مظاری نے مجھے معجد میں میسیٹاب کرنے کی وجہ ہے کوئی ڈائٹ ڈیٹ ٹیس کی اور نہ ہی کوئی کھٹی مٹھی ستائی ،صرف انٹا فرمایا:

"إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لاَ يُبَالُ فِيهِ وَإِنَّمَا بُنِيَ لِلإِكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّالاَةِ".

''مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا ہے، یہ تو الند کے ذکر واذ کار اور عبادت کے لیے بنا کُ ''تی ہے''۔

پھرآپ مطن ﷺ نے بیشاب پرایک ڈول پانی بہانے کا تھم دیا(')۔

<sup>(</sup>۱) یہ حدیث سلم: کماب اطہارۃ (۳۸۰، ۴۸۵) وائن ماجہ: کماب بطہارۃ (۵۲۹) اور نظاری (۲۲۰) ہے اکٹھا کر کے لکھی گئی ہے۔

# یہ تواللہ کے لیے ہے،میرے لیے کیا ہے؟

حضرت الس بن ما لک خاط بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے نبی کریم طبیع آیا گیا گی اعرابی نے نبی کریم طبیع آیا گی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: اے الله کے رسول! آپ جھے کوئی خیر و بھلائی بتائے؟

نی کریم کی نے اس کا ہاتھ پکڑ کرفر الیا

"سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ كَهَا كَرَوُ"

اعرانی نے آپ مشکولیا کا ہاتھ جیوڑا اور چل بڑا۔ تھوڑی دیر بعد واپس ہوا تو نبی کریم مشکرائے اور فرمایا '' حاجت مندنے کچھ سوچاہے''۔

چنانچ وہ آپ طیکھی کے باس آ کرعرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے سُنخان اللّهِ وَالحَدُدُ لِلّهِ وَلاَ إِلّهَ إِلاَّ اللّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ كَامِ كُوكِها ہے۔ محربیسب تواللہ کے لیے ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے؟

نی کریم کینٹھانے ارشادفر مایا:

''اے اعرائی! جب تو سُبِحَانَ اللَّهِ کے گا تو الله تعالی فرمائے گا: تونے کے کیا۔ جب تو النحمه لَد لِلَهِ کے گا قو الله الله کے گا تو الله تعالی فرمائے گا: تونے کے کہا۔ جب تو اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِی کے گا تو الله تعالی فرمائے گا: میں نے معاف کرویا۔ جب تو اللَّهُ مَ ادْحَمْنِی کے گا تو الله تعالی فرمائے گا: میں نے معاف کرویا۔ جب تو اللَّهُ مَ ادْدُ فَنِی کے گا تو الله تعالی فرمائے گا: میں نے رحم کیا۔ جب تو اللَّهُ مَّ ادْدُ فَنِی کے گا تو الله تعالی فرمائے گا: میں نے رحم کیا۔ جب تو اللَّهُ مَّ ادْدُ فَنِی کے گا تو الله تعالی فرمائے گا: میں نے رحم کیا۔ جب تو اللَّهُ مَّ ادْدُ فَنِی کے گا تو الله تعالی فرمائے گا: میں نے کہے درق سے نواز ا''۔

اعرابی نے ان سات کلمات کوایی انگلیوں برگنا اور واپس ہو گیا (1)۔

<sup>(</sup>١) سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٣٣٦)، شعب الإيمان (٣١/١)؛ وإسناده حيد.

#### دوذبیح کے بیٹے!

عبد الله بن سعید صنایحی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ امیر معاویہ بن انی سفیان ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایکا یک حاضرین کے مائین یہ بحث چھڑ گئی کہ ذیخ کون ہیں؟ اُیا حضرت اساعیل ملینا یا حضرت اسحاق ملینا؟ کچھ لوگ حضرت اساعیل ملینا کو ذیخ کہدرہے تھے اور کچھ لوگ حضرت اسحاق ملینا کو۔

امیر معاویہ نفائظ نے فرمایا جم لوگول نے ایک جانکار کے سامنے ہی بحث چھیڑوی ہے۔
سنوا ایک روز ہم لوگ رسول اکرم مینے آتا کی خدمت میں حاضر تھے۔ ای درمیان ایک
اعرابی آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے علاقے کوخٹک حال اور پائی سے محروم
چھوڑ کر آپ مینے آتا کی خدمت میں آ رہا ہوں۔ وہاں مال وجا کداو تباہ و رباو ہو گئے اور
یکے کال کی زعر گی گزاررہے ہیں۔اے دو ذیح کے بیٹے! اللہ تعالی نے آپ کو جو کچھ نوازا
ہے اس میں سے مجھے بھی عزایت کریں۔

اعرابی کی بات من کررسول اکرم مطابقیاً عبسم فرمانے ملکے اور اس کی گفتگو پر کوئی نکیر خبیں کی۔

ہم (عبداللہ بن سعید) نے بوچھا: امیرالمونین ! ووؤیج سے کیا مراد ہے؟

امیر معاویہ رہ افتار نے بتایا: عبد المطلب نے بینڈر مانی تھی کہ جب اللہ تعالی انہیں زمزم کو و ایر معاویہ رہ اللہ تعالی انہیں زمزم کو و بارہ کھودنے کے لیے حالات سازگار بنا دے گا تو بیں اپنے ایک لڑکے کو ذرج کروں گا۔ جب حالات سازگار ہو گئے تو انہوں نے اپنے لڑکوں کے ورمیان قرعہ اندازی کی ؛ انشاق سے قرعہ رسول اکرم میلی بینے بینے کے والدمحترم عبداللہ کے نام سے نکل آیا۔عبد المطلب نے

ا پے گفت جگر عبداللہ کو ذرج کر دینا جاہا؛ مگر قبیلہ ہو مخزوم کے ان کے مامووں نے ذرج کرنے گفت جگر عبداللہ کو درج کر دینا جاہا؛ مگر قبیلہ ہو مخزوم کے ان کے مامووں نے ذرج کرنے دب کرنے دب کرنے ہوئے دب کرنے دب کرنے دب کرنے دب کوراضی کر لیس ۔ چنا نچے عبدالمطلب نے اس تجویز کے مطابق سواونٹ بطور فدید دبات مجد اللہ مجد اللہ مجد اللہ ہوئے اور دوسرے ذریح حضرت اساعیل بھڑا (ا)۔

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم (٢/٣٥٥)، وقال الذهبي: إستاده والي.

# گستاخی پربھی ہنسی!!

انس بن مالک طافظ کا بیان ہے کہ میں رسول اگرم منظ آنیا کے ساتھ ساتھ جل رہا تھا۔ آپ منظ آنیا کے جسم پر نجوان کی بنی ہوئی ایک چا در تھی جس کا حاشیہ سوٹا تھا۔ است میں ایک اعرابی (بدو، دیباتی) آیا اور اس نے آپ کی جا در بڑے زورے کھیٹی ۔

حضرت انس بڑائو کہتے ہیں کہ میں نے آپ میٹھ آئیا کے شانے کو دیکھا کہ زور سے تھینچنے کی وجہ ہے اس برنشان پڑ گئے۔ بھراس نے کہا:

"يَا مُحَمَّدُ! مُوْ لِي مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ؟".

''اے محمد! اللہ تعالی نے جو مال آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے مجھے دیے جانے کا تھم فرما ہے ؟''۔

رسول اکرم منظیکی نے اس کی طرف مڑکر دیکھا تو آپ بنس پڑے، بھر آپ بیشیکی نے نے اسے مال دینے کا تکم فرمایا<sup>(۱)</sup>۔

سجان الله! اندازه كرين كررسول اكرم منظومين اخلاق كي كس بلند درج برفائز تند!

<sup>(</sup>۱) بخاری (۲۰۸۸)، مسلم (۲۰۰۷)،

# گدھے سے گرنے پر رسول اکرم طفی آیم کی ہنسی

عبد الرحمان بن علم طائذ - جن كوامير الموامنين عمر بن خطاب طائذ في شام كالوگون كو وفي تعليم وسينه كى غرض سے بھيجا تقا- حضرت معافى بن جبل طائذ سے بيان كرتے بين كه ايك دن رسول اكرم مطاق تين يعفور فى اسينا گلاھے پرسوار ہوئے جس كى گردن كى رى تھجور كى چھال سے بنى بونى تقى سوار ہونے كے بعد آپ مطاق تينا نے قربایا:

"ارْ كُبُ يَا مُعَالَٰ".

"معاذاتم بھی سوار ہو جاؤ"۔

میں نے عرض کیا: آپ تی سوار ہو کر چنیں اے اللہ کے رسول!

وو روآب طفيق ني رايا

"موار ہو جاؤ"۔'

چنا نچہ بی بھی آپ میں آپ میں آپ میں اور ہو گیا۔ انفاق سے گدھا ہمیں لے کر بھسل گیا۔ بنواق سے گدھا ہمیں لے کر بھسل گیا۔ بی کریم میں آپ میں افسوس کرتے ہوئے۔ بی کریم میں آپ میں افسوس کرتے ہوئے افسا۔ پھرای طرح ہم نوگ تین بار گدھے سے نیچ گرے۔ اس کے بعد جب ہم گدھے پر سوار ہو کرآگے جل پڑے تو رسول اکرم میں تیج گرے۔ اس کے بعد جب کیا اور گدھے پر سوار ہو کرآگے جل پڑے تو رسول اکرم میں تیج کے باتا ہو تیج کی جا جب کیا اور اسے باتھ میں موجود کوڑے یا جھڑی سے میری بیٹے پر مارا اور ارش و قرمایا:

"يَا مُعَادُّ! هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ؟".

''معاذ! تخجے معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟''۔ میں نے عرض کیا: اللہ اوراس کے رسول ہی کواس کا زیادہ علم ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

"فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْاً".

'' بندوں پراللہ تعالیٰ کاحق میہ ہے کہ دوصرف ای کی عیادت کریں اور اس کے ساتھ کسی غیر کوشر یک نے شہرا کیں''۔

اس کے بعد جتنا اللہ کو منظور تھا آگے جانے کے بعد رسول اکرم منظیقیج نے پھر میری بیٹے یر مار کر قربایا:

" يَا مُعَاذُا يَا ابْنَ أُمْ مُعَاذٍ! هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلَكَ؟"

''اےمعاذ!اے ام معاذ کے بیٹے! کتھے معلوم ہے کہ جب بندے اللہ کا حق بیجا لائیں تو اس کے اوپران کا کیا حق نمآ ہے؟''۔

میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا زیادہ علم ہے۔

آپ کھٹھ نے فرمایا:

" فَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ أَنْ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ".

'' جب بندے اللہ کا حق بجا لا کمیں تو اللہ کے اوپر ان کا حق یہ بنمآ ہے کہ وہ آئیل جنت میں داخل کرنے''(۱)۔

<sup>(</sup>۱) أخمد (۲۲۸/۰ ۲۲۸)، الطبراتي في الكبير (۲۰/ ۲۰۵)، مسند الطيالسي (۲۵)، بخاري (۲۸۰٦)، مسلم (۳۰)، أبو داو د (۲۰۵۹)، النساني في الكبري (۸۷۷)، ابن حبان (۲۱۰).

#### اے اللہ! ہمارے اردگرد برسا

انس بن مالک بڑائڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جعد کے دن نبی کریم مطفی آئے ک خدمت میں عاضر ہوا۔ آپ مطفی آئے مدیند متورہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے عرض کیا: بارش رک گی ہے، آپ اپنے پروردگارے بارش کے لیے دعا فرما دیں۔

نی کریم ﷺ نے اس کی بات من کر اپناچرہ آسان کی طرف اٹھا دیا۔ اس وقت ہمیں باول کے کچھ آٹار نظر نہیں آرہے تھے۔ گر آپ مشفظی نے جب اللہ تعالی سے بارش کی دعا کی تو دیکھتے ہی دیکھتے باول ادھر اُدھر سے یکیا ہو گئے اور زوردار بارش ہونے گئی جس سے مدینہ کی وادیاں بہہ پڑیں۔

مسلسل ایک جورے ودسرے جعد تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جعد کو وہی آ دی یا دوسرا آ دی دوران خطبہ کھڑا ہوا اورعرض کیا مسلسل بارش ہونے کی دجہ ہے ہم لوگ غرق ہو گئے، اب آپ مشخصی اسینے پرورد گار سے بارش رکنے کے لیے دعا فرما دیں۔

رسول اكرم ﷺ أنسس برات اور ميدوعا فرما كي:

"اللُّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا".

''اے انٹد! ھارے اردگر دبر نما، ھارے اوپر نہ بر سا''۔

یہ وعا آپ منظماتیا نے دویا تین دفعہ فرمائی۔

پھر ریکا کیک ہاول مدینہ کے دائیں ہائیں اس طرح حیث گیا کہ ہمارے ارد گرد ہارش ہو ری تنی اور مدینہ کی قضا صاف وشفاف تھی۔ دراصل اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے میں کی کرامت اور آپ مشکر تین کی دعا کی قبولیت وکھلا رہا تھا(۱)۔

<sup>(</sup>١) بخاري (٢٠٩٣). يروايت المام يعلى كي كمآب دلاكل النبرة (٢/١٣١١) يس مفصل غدكور ب.

# بارش کے لیے رسول اکرم طفی ایم عالم

ام المونین سیدہ عائشہ رہی بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اکرم مِنْظَائِیْ سے مارش نہ ہونے کا شکوہ کیا تو آپ مِنْظَائِیْمْ نے عیدگاہ میں مبرر کھنے کا تھم دیا اور ایک وقت مقرر کر کے لوگوں کواس دن عیدگاہ کی طرف نکلنے کا وعدہ کیا۔

مقررہ دن کورسول اکرم منطق تین سورج سے طلوع ہونے کے وقت گھرے نگلے اور منبر بر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کرنے سے بعد فرمایا:

"م لوگوں نے خشک حالی اور ہارش کے اپنے وقت پر نہ ہونے کا شکوہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنہیں تھم دیا ہے کہ (ایسے موقعوں پر) اسے بیکارو، اور اس نے تنہاری بیکار قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے''۔

بحرآب منطقيً نے بيدوعا فرمانی:

"الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمِٰ مَالِكِ يَوْمِ الْدِينِ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُوِيدُ، اللَّهُمُّ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الغَنِيُّ وَنَحْنُ الفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِينٍ"

''تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، نہایت ہی مہریان اور بے صدرتم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ کے سواکوئی معبود برخی نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے اللہ! تیرے سواکوئی معبود برخی نہیں، تو بے نیاز ہے جبکہ ہم فقیر وفتاح ہیں، ہمارے اوپر بارش کا نزول فرما، اور اس بارش میں ہمارے لیے توت اور ایک مدت تک کے لیے قائدہ کردے'۔ پھرآپ مینظائیل نے اپنے ہاتھوں کواد پراٹھا دیا اور برابر افعائے تل رہے! یہاں تک کہ آپ، کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگیں۔ پھر آپ مینظائیل نے اپنی پینے لوگوں کی طرف پھیر کی اور اپنی جادر کو پلٹ دیا۔ اس دوران آپ مینظائیل اینے ہاتھ آفعائے ہی ہوئے تھے۔ پھرآپ منبر پرے اترے اور لوگوں کو دور کھتیں نماز پڑھائی۔

چنا نچدائی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک باول آسان میں پھیلا دیا جو گرجنے جیکنے لگا اور اللہ کے حکم سے برہنے لگا۔ ابھی آپ میٹیکٹیٹی مسجد نبوی تک بھی واپس نیس آئے تھے کہ (بارش کے بانی سے ) نالے بینے لگے۔

جب رسول اکرم منظر آئی نے لوگوں کوسائے میں (جلدی جلدی گروں کو) وائیں ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کھلکھلا کر ہنس پڑے جس ہے آپ کی ڈازھیں نظر آنے لگیں اور پھر ارشاد قرماما:

"أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ".

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً القد تعالٰ ہر چیز کر قادر ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں''(۱) \_

<sup>(</sup>١) [حمسن] أبوداود (١١٧٢)، وأحرجه أيضاً ابن عوانة وابر حيان والحاكم.

### ول لکی!

ابولیعلی حضرت عمرین خطاب طائلاے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی (عبداللہ بن نعیمان) تھا جس کولوگ میار کا لقب دیا کرتے تھا۔ دہ رسول اکرم منظیمی کو تھی اور شبد کا ڈیہ خرید کر بدید دیا کرتہ تھا۔ جب تھی اور شہد کا ، لک اس سے اپنی قیست کا تقاضا کرنے آتا تو وہ اسے لے کر نبی کریم طائل کے باس آتا اور عرض کرتا:

"يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغْطِهِ ثَمَنَ مَتَاعِهِ".

''اے اللہ کے رسول! اس آ دمی کواس کے سامان کی قیمت ادا فرما دیں''۔

رسول اكرم مي السينة ال المعاقرات:

"أَلُمْ تُهْدِهِ لَنَا؟".

'' کیا تونے وہ (شہد اور گھی) ہمیں بطور تحفیٰ بیں دیا تھا؟''۔

ودعرض كرتا:

"يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ وَاللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَنُهُ وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ".

''اےاللہ کے رسول! قسم اللہ کی! میرے پاس اس کی قیمت نہیں تھی؛ البستہ میر کی خواہش 'تھی کہ آب ﷺ بیدگھی اور شہد نوش فر ماکمیں''۔

رین کر نبی کریم مشیقیا بنس پڑتے اور بیچے والے کاحق ادا کرنے کا تھم قرماتے (۱)۔

<sup>(</sup>١) أمويعليّ (٢ ٧٧٠) ٢) وانتظر: فتح الباري (٧٧/١٣)، وإحياء علوم الدين (٣٠/٢).

### یکس نے کیا ہے؟

ز بیر بن بکار نے رہیمہ بن عثمان سے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی ٹی کریم مطاق آنے کے پاس آیا اور آپ کے صحن میں اپنی اوٹنی کو ہیٹھا دیار چندصحابہ کرام نے حضرت نعیمان انساری ٹٹاٹٹا سے کہا: تم اس اوٹنی کو فرزم کر دو؟ تا کہ ہم گوشت نوش کریں، کیونکہ ہمیں گوشت کھاتے کی بہت خواہش ہورہی ہے۔

چنانچے حضرت تعیمان بڑا تُؤن نے او نمنی کو و ن کا کر ڈالا۔ ادھر جب اعرابی ہی کریم منظے تیا ہے۔ سے بات کر کے نکلا تو زورز در سے چلانے لگا: اے کھا! یہ میری او نٹی کا حشر دیکھو۔

تی کریم طفی اعرابی کے چلانے کی وجہ سے باہر نکلے اور فرمایا:

"هَنْ فَعَلَ هَاذًا؟".

"يكس نے كيا ہے؟"-

صحابہ کرام نے عرض کیا: نعیمان نے۔

چنانچہ آپ منظیری حضرت تعیمان الائٹائے متعلق پوچھتے بوچھتے ضبابہ بنت زہیر بن عبدالمطلب فاقباکے گھر میں آئے۔آپ میشیکی کود کھ کر حضرت تعیمان ڈوٹٹو ضہابہ الاثباکے حالتہ میں حجسپ گئے جس کے اوپر کھجور کی ٹمہنیاں رکھی ہوئی تھیں۔

الیک آدمی نے ٹی کریم میٹینٹی کواشارہ کر کے بنا دیا کہ وہ تعیمان چھپے ہوئے ہیں۔ آپ میٹینٹیٹا نے بوجھا:

"مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟".

''اونٹی کو ذرج کرتے پر مخفے کس بات نے ابھارا ہے؟''۔

انہوں نے عرض کیا

"الَّذِينَ وَلُّوكَ عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللَّهِا هُمُ الَّذِينَ أُمَرُونِي بِلَالِكَ".

''اے اللہ کے رسول! جن لوگوں نے آپ منتی آیا کے میرا بیعہ بتایا ہے امنی لوگوں نے

مجھے اوٹنی کو ذریح کرنے کا تھم دیا تھا"۔

آپ النظائقیل حضرت تعیمان الصاری والنگا کے جبرے ہے مٹی بو ٹیجھتے ہوئے میشنے لگے اور پھراعرانی کو تا وان دیا<sup>(۱)</sup>۔

 <sup>(</sup>۱) الإصابة لابن حجز العسقلاني (۸۸۱۱)، أسد الغابة (۲۸۱۵)، فتح الباري (۲۱/۷۷)،
 تنجريج الإحياء للعرائي (۱۲۸۶/۶) رقم (۲۱۳۹).

# صحابی کو صحابی نے جے دیا!

ام المونین حضرت ام سلمہ فیٹھ بیان کرتی ہیں کہ حضرت الوبکر صدیتی بڑاؤ بھری کی طرف تجارت الوبکر صدیتی بڑاؤ بھری کی طرف تجارت کی غرض سے فیلے ان کے ساتھ حضرت تعیمان اور سُویبط بن حرملہ بڑھ بھی سے۔ مید دونوں بدری صحابی شے۔ حضرت سویبط بڑاؤ زاد راہ کی گلرانی پر مقرر شنے۔ حضرت توبیط بھاؤڈ ان کے پاس آئے اور کہا لاؤ مجھے کھانے کو دو۔ حضرت سویبط بڑاؤڈ نے کہا بیں اسے اور کہا لاؤ مجھے کھانے کو دو۔ حضرت سویبط بڑاؤڈ نے کہا بیں اس اس دون گا جب تک کہ حضرت الوبکر بڑاؤڈ نہ آ جا کیں۔

حضرت تعیمان بخائظ اینی نداق بہت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت موبط بخائظ ہے کہا: میں تہیں پر ایجنٹ کر کے ضرور بدلہ لوں گا۔ چنانچہ وہ اوٹوں کی خرید وفروخت کرنے والوں کے پاس گئے اور ان سے کہا: آپ لوگ مجھ سے ایک عربی غلام خرید لیں، وہ بہت بی جالاک اور چرب زبان ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ لوگوں سے وہ خریدتے وقت کہتے گئے ، میں آزاد ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھ سے خرید تا چاہے ہیں تو میرے غلام کو ضرور اپنے ہمراہ میں آزاد ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھ سے خرید تا چاہے ہیں تو میرے غلام کو ضرور اپنے ہمراہ ملائیں، اس میرے پاس چھوڑ نا میں اس میرے پاس جھوڑ نا اسے خرید نے کی بات کر کے میرے پاس چھوڑ نا ہوتو آپ لوگ ابھی سے ہی خرید نے کی بات نہ کریں ؛ ورنہ میرا غلام خراب ہو جائے گا۔ ہوتو آپ لوگوں نے کہا: بلکہ ہم لوگ اس غلام کو دیں اونٹیوں کے عض خریدیں گے۔ ان لوگوں نے کہا: بلکہ ہم لوگ اس غلام کو دیں اونٹیوں کے عض خریدیں گے۔

۔ حضرت تعیمالنا پڑائیڈ دی اونٹنیاں لے کرآئے اور انہیں باندھ کران نوگوں ہے کہا: دیکھو وہ غلام ہے،اے جا کر لےلو۔

وہ لوگ حضرت سوبیط مخاتۂ کے پاس آئے اور کہا ہم نے منہیں خرید لیا ہے، اب حارے ساتھ چلور

حفرت سویبط طِالِین ان سے کہنے لگے: بھٹی اس آ دمی نے تم لوگوں ہے جھوٹ بولا ہے

كه مين غلام جون، ثين تو آزاد انسان جون!

ان اوگوں نے کہا: تمہارے بارے عیں جمیں پہلے ہی بنایا جا چکا ہے کہتم چالاک غلام ہو۔ رہے کہہ کر انہوں نے حضرت سو پیط بٹائنڈ کی گردن میں رسیاں ڈال دیں اور انہیں لے کر چلے گئے۔

جب حضرت ابوبکر ڈوٹٹو آئے تو انہیں اس واقعہ کی خبر ہوئی؛ چٹانچے وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ان لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے خریدا تھا، اور انہیں ہیدی اونٹنیاں واپس کر کے حضرت سویبط ڈٹٹڑ کو واپس لائے۔

جب نبی کریم منظیمی کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا تو آپ منظیمی اور آپ کے صحابہ اس واقعے کو (گاہے بگاہے) یاد کرکے ایک سال تک میستے رہے <sup>(1)</sup>۔

میں (مؤلف) کہتا ہوں: ابن ماجہ کی روایت میں نداق کرنے والے صحابی کا نام سومط بتایا گیا ہے جبکہ فروضت ہونے والے محالی کا نام نعیمان بتایا گیا۔ مگر سیح کیمی ہے کہ قداق کرنے والے نعیمان ہی ہیں۔

یہ تعیمان بن عمرو بن رفاعہ بن حارث بن سواد بن ما لک بن عظم بن ما لک بن تجام انصاری جیں۔ انہوں نے جنگ بدر ہیں شرکت کی تھی اور اس کے علاوہ دوسری جنگوں میں بھی شریک رہے تھے۔ یہ بوے بی نداتی آدمی تھے، انڈ کے رسول مشکھی ان کے نداق سے منسا کرنے تھے۔

علامه غزالیائے لکھاہے:

و دنعیمان انصاری بیمان بہت زیاوہ نداق کرنے والے آ دی تھے۔ وہ بسا اوقات شراب

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۱۶/۳)، ابن منحه (۲۷۱۹)، الطهراني في الكبير (۲۹۹/۲۳)، مشكل الأثار شوح الأرنووط (۱۶۲۰)، الإصابة (۸۸۱۱)، تُحَ الباني نے شعیف کھا ہے۔

نوشی کر لینے تو اکیس بگڑ کر بی کریم منطق آن کی خدمت میں لایا جاتا۔ آپ منطق آن اکیس جوتا سے مارتے اور صحابہ کرام بھی آپ کے تھم سے آئیں جوتا مارتے۔ جب ان کی شراب نوشی کھے ذیا دہ ہی ہوگئی تو کسی صحابی نے کہ دیا: تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔

يەن كرنى كريم كھيھھ نے فرمايا:

"ابیان کور کوئکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محت کرتا ہے"(ا) ۔

صحیح برقاری بین حضرت عمرین خطاب برالانؤے یمی واقعہ ندکور ہے۔ اس میں ہے کہ نبی کریم مطابقیا نے قرمایا:

"لاَ تَلْعَثُوهُ، فَوَاللَّهِ! مَا عَلِنُتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ".

"اس پرلعنت مت جمیجو، الله کی تنم ایس یبی جانیا موں که وه الله اور اس کے رسول ہے محبت کرتا ہے" (۲) ،

١١) لخريج الإحياء (١١٨١/٤).

<sup>(</sup>٢) بجاري: كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر (٦٧٨٠).

#### جنابت کی حالت ہی میں نمازیڑھا دی؟!

حضرت عمرو بن عاص ر التأفؤ بيان كرتے ہيں كدرسول اكرم الطين آئي بين عزوة ذات السلامل ميں بيجا تو ايك رات بيجها حقلام ہو گيا۔ وہ رات انتہا كى سروتھى۔ بيجه خدشہ تھا كہ اگر ميں ايسي سرد رات ميں عنسل كروں گا تو مرج دَن گا؛ چنانچه ميں نے تيم كيا اور اينے ساتھيوں كونماز فجر يڑھا كى۔

جب ہم لوگ مدیند منورہ والیس آئے تو میں نے رسول اکرم مطفی ہے اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ مطفی آنے فرمایا:

"يَا عَمْرُو! صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟!".

''اے عمروا تم نے اپنے ساتھیوں کو جنابت کی حالت ہی میں نماز پڑھا دی؟!''۔ میں نے عرض کیا: ہان اے اللہ کے رسول! میں انتہائی سردی والی رات میں ختلم ہو گیا، اور مجھے سے خدشہ وامنگیر تھا کہ اگر میں نے عسل کیا تو مرجاؤں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا بے فرمان بھی یاد آگیا:

﴿ وَلا تَفْعُلُوا أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾ ''اورائيخ آپ کوتل نه کرو، يقينا الله تعالی تم پرنهایت مهربان ہے'۔[السام:۳۹] چنانچه میں نے ای پرعمل کرتے ہوئے تیم کرلیا اور ساتھیوں کونماز پڑھا دی۔ بیدین کرنجی کریم مِلِظِیَقَائِیمْ مِنْس پڑے اور کچونیس کبا(۱)۔

 <sup>(</sup>۱) [صحیح] مستد الإمام أحمد (٤/٤ ، ۲)، أبو داود (۳۳٤)، مستدرك الحاكم (۲۱۷۷/۱)، سنن البهقي (۲/۲۱) ابن حبان (۲ ، ۲)، بخاري تعليقاً (۲/۵/۱)، زاد السعاد (۲۸۸/۳)، سير أعلام النبلاء للذهبي (۲/۲۲).

## اجتهاد کی گنجائش

شقیق کہتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن مسعود اور ابو موی اشعری بھی کے پاس کھڑا تھا۔
ابوموی اشعری بڑائٹ نے عبد اللہ بڑائٹ ہے بو جھا: اگر ایک آدی کو پالی دستیاب نہ ہوتو کیا وہ
نماز نمیں بڑھے گا؟ عبد اللہ بڑائٹ نے کہا: نمیں ۔ ابوموی اشعری بڑائٹ نے کہا: آپ کو وہ واقعہ
یاد نمیں ہے جب عماد ٹڑائٹ نے عمر بن خطاب بڑائٹ ہے کہا تھا: آپ کو یاد نمیں کہ اللہ کے رسول
سے تھے اور آپ کو کی (جنگی) مہم پر بھیجا تھا تو بھے جنابت لائن ہوگئ تھی؛ چنانچہ
میں نے مٹی میں لوٹ بوٹ کر لیا تھا۔ واپسی پر جب میں نے رسول اکرم مشاریق کو اس کی
خبر دی تھی تو آپ شے تھے اور ارشاد فرمایا تھا:

"إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا".

" تمهادے لیے ایسا ہی کر لینا کافی تھا"۔

پھرآپ مشکھیے نے اپی ہشلیوں کو زمین پر مار کراینے چیرے اور ہشیلیوں کا ایک ہی مرتبہ سے کیا تھا۔

عبد الله بن مسعود بالثلاث في كها ليكن ميرے خيال ميں عمر باللہ عمار ناللہ كى بات سے مطمئن نہیں ہوئے تھے۔

ابوموى اشعرى والنوف فرمايا: عرسورة النساء كى اس آيت كاكيا جواب ب

﴿ فَلَمْ نَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّماً ﴾

''اگرتم یانی نه پاؤتو پاک مٹی ہے تیم کرلو''؟۔ [النمام: ٣]

عبد الله بن مسعود بظائر کوئی جواب نه دے سکے۔ صرف اتنا کہا: اگر ہم لوگوں کو تیم م کرنے کی اجازت دے دیں تو ان کا حال مہ ہوگا کہ اگر کمی کو یانی شدنڈا معلوم ہوگا تو وضو

چھوڑ کر قیم کر لیا کرے گا(۱)۔

فا تكرہ: اللہ تعالیٰ كے فرمان ﴿ أَوْلاَ صَنْتُمُ الْبَسَاءُ فَلَمْ فَعِدُوا مَاءُ فَتَهُمَّمُوا صَعْدِهُ طَيْهَا ﴾ النماء: ٣٣] سے واضح طور پر جنبی كے ليے تيم كا ثبوت منا ہے۔ كيونكه يهال كمس سے مرادہم بستری ہے۔ عبداللہ بن مسعود جائؤ نے بيا آيت بن كركوئي جواب نہيں ديا البت ايك مصلحت كا ذكر فرمايا۔

مصنف ائن الی شیبہ میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود ناتؤ نے بعد میں اپنے اس خیال سے رجوع فرمالیا تھا۔ رجوع کر الیا تھا۔ امام نووی نے لکھا ہے کہ عمر جانؤ نے بھی اسپے قول سے رجوع فرمالیا تھا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ اسپ مسلمہ کا اس بر اجماع ہے کہ جنبی اور چیش ونفاس والی ان سب کے لئے جب وہ پائی نہ یا کیں یا بھاری ولی ای بائی کے استعمال سے بھاری کے بوجنے کا خدشہ ہویا وہ حالت سفر میں ہوں اور بائی نہ الی نے ان کے ان ہے۔

عمر بٹائٹز کو میرتمار بٹائٹز والا واقعہ یادئیس رہاتھا جبکہ دوسفر میں تمار بٹائٹز کے ساتھ بتھے،مگر ان کوشبہ رہا۔لیکن عمار بٹائٹز کا بیان درست تھا، اس لیے ان کی روایت پر سارے علماء نے فنوٹی دیا ہے کہ جنبی کے لیے تیم جائز ہے۔

صحیح حدیث کے خلاف جب جسٹرت عمراور حسٹرت عبداللہ بین مسعود جیجھا جیسے جلیل المقدر صحابہ کرام کا قول حجوڑا جا سکتا ہے تو کسی امام ہا مجبتد کا قول خلاف حدیث کیوں کر قابل نشلیم ہوسکتا ہے؟!

اب سوية وه يصه ديدهٔ عبرت نگاه موا!

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۱۵/۶)، يجاري (۳۲۵/۳۶۱ ۲۶۲)، مسلم (۲۱۸)، نسالي (۲۱۹).

### یاک مٹی یاک کرنے والی ہے

ابو قلابہ تعیلہ بنوعام کے ایک آ دمی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔اس آ دمی کا بیان سے کہ میں کا فر تھا۔اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت سے سر فراز کیا۔ میں پانی سے دور تھا اور میرے ساتھ میرے اہل وعمیال بھی تھے، مجھے جنابت لاحق ہوتی رہتی تھی جس کی وجہ سے ہیں فکر مندر بنا۔

میں نے حضرت ابوذر غفاری بڑائٹ کے متعلق من رکھا تھا۔ تج کے دوران منی کی مجد ہیں گیا تو دہاں حضرت ابوذر بڑائٹ کو تماز پڑھتے وکھے کر ہیں نے پیچیان لیا۔ چونکہ دو ان صفات کے حال بتھے جو مجھ سے بیان کی گئی تھیں۔ وہ ایک گندی رنگ کے ولے پیلے بزرگ آ دی شھے۔ ان کے جم پر ایک قطری چا درتھی۔ ہیں بھی جا کر ان کے بازو ہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ نماز بچھ ان کے جم پر ایک قطری چا درتھی۔ ہیں جس حیا کر ان کے بازو ہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ نماز پڑھ دے جے بین دیا۔ جب دہ محمل اور خوبصورت نماز سے فارغ ہوئے تو میرے سلام کا جواب دیا۔

میں نے بوچھا: آپ بی ابوذر ہیں؟ انہوں نے فرمایا: لوگ کہتے ہیں۔

میں نے عرض کیا: میں کافر تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت سے مرفراز کیا؟ چنانچہ بچھے دین کے کاموں کے سکھنے کا شوتی ہوا۔ میں پانی سے کافی دور رہنا ہوں جبکہ میرے اہل وعیال میرے ہی ساتھ رہتے ہیں، میں جبنی ہوجاتا ہوں تو جھے اس بات سے فکر دامنگیر ہوتی ہے (کہ اس صورت میں مجھے کیا کرنا جا ہے؟)۔

حضرت ابو ذر نظافؤ نے فرمایا: کیا تو ابو ذر کو جانا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں۔ حضرت ابو ذر نظافؤ نے فرمایا: مجھے مدینہ کی آب وہوا راس نہیں آئی تو رسول اکرم مشکھیّیآ نے بچھے چند اونٹ اور بکریاں دینے کا تھم دیا۔ ( تا کہ میں ان کا دودھ بیا کروں، میں ان اونؤں اور بحریوں کے ساتھ چراگاہ ہیں رہنے نگا)۔ پانی جھ سے بہت دور تھا اور میرے ساتھ میرے الل وعیال بھی تھے تو جھے جنابت بھی لائق ہوتی تھی۔ اس بات ہے میں کائی فکر مند تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں ہلاک وہر باد ہو گیا۔ غرض میں نے ایک اونٹ لیا اور اس پر سوار ہوکر دو پہرکورسول اکرم میٹے ہی کی خدمت میں بہنچا۔ آپ میٹے ہی مجد نبوی کے سایے میں چند ساتھیوں کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ میں اونٹ سے نیچے اتر ا اور آپ میٹے ہی کی علی پاس آ کرعوض کیا: میں ہلاک وہرباد ہو گیا اے اللہ کے رسول!؟ آپ میٹے ہیں آ نے پوچھا:

پاس آ کرعوض کیا: میں ہلاک وہرباد ہو گیا اے اللہ کے رسول!؟ آپ میٹے ہیں آئے ہے جھا:

"كم يز تتمس الاك كيان "".

میں نے سارا ماجرا کہ سایا۔ آپ میٹی آئے میری بات من کر ہنس بڑے اور اپ گھر سے ایک آدی کو بلایا۔ آپ میٹی ایک ایک اور اپ گھر سے ایک آدی کو بلایا۔ آیک کالی کلوٹی لونڈی ایک بیا لے میں بانی لے کرنگی جو بھرا ہوا نہیں ما اور اس کے اندر باتی ال رہا تھا۔ میں نہانے کے لیے اورٹ کی آڈ میں جھپ گیا تو آپ میٹی آئے آدی کو مجھے چھپانے کا حکم دیا۔ اس نے مجھے آڈ کیا تو میں نے قسل کیا اور اس کے بعد آپ میٹی آئے ہے یاس آیا۔ آپ میٹی آئے نے فرمایا:

" إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ مَا لَمْ تَجِدِ المَّاءَ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ، فَإِذَا وَجَدْتُ المَاءَ فَأَمِسَ بَشُرَتَكَ".

" پاک مٹی طاہر (پاک کرنے والی) ہے جب تک تم پائی نہ یاؤ؛ اگر چہ دس سالوں تک (مہیں پائی نہ یاؤ؛ اگر چہ دس سالوں تک (مہیں پائی نہ ملے پھر بھی پاک مٹی مٹسل اور وضو کا کام دیتی رہے گی)۔ پھر جب تمہیں پائی مل جائے تو اے اپنے جسم سے چھوا لؤ'(۱)۔

<sup>(</sup>١) أحمد (١٤٦/٥)، أبو داو د (٣٣٣). وأخرجه البخاري تعليقاً (٢٤٦)، وانظر: مسلم (٣٦٨).

### لوتڈی ایک اورشر کاء تین؟

زیر بن ارتم بن التحقیق بیان کرتے ہیں کہ بیل نبی کریم سے بھٹے کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی میں بیٹھا ہوا تھا کہ اولی میں بین آدمی حضرت علی الکیک آدمی میں سے آیا اور کہنے لگا: (اے اللہ کے دسول!) یمن میں تین آدمی حضرت علی بی آئی گئا کے پاس ایک بچہ کے بارے میں مقدمہ لے کرآئے۔ ان تینوں نے ایک قیدی عورت علی سے ایک بی طہر میں جارع کیا تھا۔ ان تینوں کا دعویٰ تھا کہ سے بچرای کا ہے۔ حضرت علی بی ایک بی طہر میں جارع کیا تھا۔ ان تینوں کا دنوں اس تیسرے کے حوالے کر دو۔ گر وہ دونوں نہ مانے اور جائے نے لگے۔ بھران میں سے دو دو سے تیسرے کو بچہ دسینے پر راضی کرتے رہے گرکوئی مانے کو تیار نہ ہوا۔ حضرت علی بی ان سے کہا کہ تینوں نے ایک بی لونڈی سے ایک بی طہر میں جارع کر کے معاملہ کو متنازع نے اور بیچیدہ بنا دیا ہے، اس کی لونڈی سے ایک بی طہر میں جارع کرکے معاملہ کو متنازع نے اور بیچیدہ بنا دیا ہے، اس کے میں تہرارے درمیان قرعہ اندازی کردلگا۔ بھر جمن کے نام سے قرعہ نظلے گا بچہ بھی ای کا جوگا اور اسے اسے دونوں ساتھیوں کو دو ثلث دیت دین ہوگی۔

چنانچید حضرت علی نٹائٹائے ان تینوں کے درمیان قرعہ ڈالا ادر بچے کو اس کے حوالے کر دیا جس کے نام سے قرعہ ذکا تھا۔

یہ سے تن کر رسول اکرم مِنْظَیْمِیْنِ تحلکھلا کر ہنس پڑے جس ہے آپ کی ڈاڑھیں نظر آئے لگیں (۱)\_

<sup>(</sup>۱) [صحیح] أبوداود (۲۲۲۹، ۲۲۷۰)، ابن ماجه (۲۲۶۸)، نسائی (۱۸۲/٦)، شرح معانی الآثار (۲۸۲/٤)، أحمد (۲۷۳/٤)، حاكم (۲۰۷/۲)، سنن البيپقي (۲۸۷/۱۰).

### کیا آپ کووہ دن یاد ہے؟

ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے دن جب تھسان کی لڑائی ہونے گئی اور حضرت علی نگاٹیڈنے ویکھا کہ لوگوں کے سرکٹ کٹ کریٹیے زمین پر گررہے ہیں تو آپ نگاٹیڈ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن نگاٹیڈ کو بکڑ کرسینے سے لگالیا اور فرمانے گئے:

"إِنَّا لِلَّهِ يَا حَسَنُ! أَيُّ خَيْرٍ يُرْجَى بَعْدَ هِلَا؟!".

''اناللہ اے حسن! اب اس جنگ کے بعد کس خیر کی امید کی جا بکتی ہے؟!''۔

چر جب دونوں طرف کے لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور دونوں ایکدوسرے کو وجوت مبارزت دینے گے تو حضرت علی ٹائٹ نے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ بڑا تھا کو بات چیت کرنے کے لیے طلب کیا۔ جب ان تینوں کے گھوڑے ایک جگدا کھا ہوئے تو حضرت علی ٹائٹونے خضرت زبیر اور حضرت طلحہ ٹائٹو سے کہا:

یں دیکھ رہا ہوں کہتم دونوں نے میرے خلاف لڑنے کے لیے گھوڑوں اور جنگجوؤں کو مجت کے دن اللہ کے سامنے عذر بھی بیش می کرنے کرلیا ہے۔ کیا تم دونوں نے ای طرح قیامت کے دن اللہ کے سامنے عذر بھی بیش کرنے کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ تم لوگ اللہ سے ڈرد اور اس عورت کی مانند نہ ہو جاؤ جس نے سوت مضبوط کا تنے کے باوجود اسے گلاے فلائے وڑ دیا۔ کیا میں (اس سے بہلے) تمہارا دینی بھائی نہیں تھا کہتم دونوں کے لیے میراخون بہانا حرام تھا اور میرے لیے بھی تمہارا خون بہانا حرام تھا اور میرے لیے میراخون بہانا حرام تھا اور میرے لیے میراخون بہانا حرام تھا؟ اب بھلا کون تی الی بات واقع ہوگئ ہے کہتم دونوں نے میراخون بہانا حلال مجھولیا ہے؟

معرت طلحه رُفَيْقُوْ كُمِنْ لِلَّهِ

"إُلَّبْتَ عَلَى عُثْمَانَ".

'' آپ نے حضرت عثان ٹائٹوا کے خلاف لوگوں کو ورغلایا ہے'۔ حضرت علی ٹائٹو نے بیاآیت پردھی

﴿ يَوْ مَنِدُ يُو فِيهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ ﴾ [الور ٣٥]

'' قیامت کے ون اللہ تعالی انہیں پورا پورا بدلہ حق والصاف کے ساتھ دے گا''۔ پھرآ ہے بلاتڑانے قرمایا: حصرت عثان رٹائٹڑ کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو۔

" يَا طَلْحَةً! أَجِئْتَ بِعِرْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقَاتِلُ بِهَا وَ خَبَّأْتَ عِرْسَكَ فِي النِّبْتِ، أَمَا بَايَعْتَنِي؟".

''اے طلی! آپ رسول اکرم ﷺ کی زوجہ محتر مہ کوتو میدانِ جنگ میں لڑنے کے لیے لائے میں اور اپنی بیوی کو گھر میں جھپار کھا ہے، کیا آپ نے میری بیعت نہیں کی تھی؟''۔

حصرت طلعہ رفائڈ نے عرض کیا: ہاں، میں نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اوراس وقت تکوار میری گرون میں لنگ رہی تھی۔

حضرت علی طاقط اس کے بعد حضرت زبیر طاقط کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا : کس چیز نے آپ کومیرے خلاف جنگ پر آمادہ کیا ہے کہ میرے خلاف برسر پریکار میں ؟

حضرت زبیر طاقۂ نے جواب میں کہا: میرے آپ کے خلاف نکلنے کا سب آپ اور صرف آپ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔

حصرت علی ڈٹائٹا نے فرمایا: اے زبیرا کیا آپ کو وہ دن یاو ہے ، جب میں رسول اکرم میشئی کے ساتھ خاندانِ بنوشمنم ہے گزرر ہا تھا تو آپ بلٹے ہیں نے میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا تھا اور میں بھی آپ بلٹے تیجانے کی طرف دیکھ کر ہنسا تھا۔

اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ایوطالب کا بیٹا تنگبر نہیں جیموڑے گا۔ تو رسول اکرم ﷺ نے آپ کو ناطب کر کے فر ایا تھا: "إِنَّهُ لَيْسَ بِمَرْهُوَّ، لَتُقَاتِلَنَّهُ وَأَنْتَ طَالِمٌ لَهُ".

'' یہ (علی بخافظ) متکبر نہیں ہے؛ البتہ تم ضرور اس سے قال کرو گے اور تم اس سے حق میں خالم ہوگے''۔

حضرت زبیر ہو گئائے جب حضرت علی شائلا کی ہات منی تو انہیں وہ ون یاو آگیا اور کہنے لگہ:

''اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَلَوْ ذَكَرُتُ مَا سِرْتُ مَسِيرِى هَلَاء وْوَاللَّهِ لاَ أُقَاتِلُكَ''.

''الله کی نتم! ہاں، آپ درست فرہا رہے ہیں، اگر میہ بات مجھے پہلے یاد ہوتی تو میں آپ کے خلاف میہ جنگ کرنے ہرگز نہیں آتا، الله کی نتم! اب میں آپ سے قال نہیں کر سکتا''(ا)\_

یہ کہہ کر حصرت زبیر نظافۂ نے اپنے گھوڑے کو مہیز لگائی اور میدان جنگ سے چل پڑے۔

 <sup>(</sup>۱) البداية والنهاية لابن كثير (۱۱/۱۰)، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، وانظر،
 تاريخ الطبري (۲/۱، ۵)، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم.

#### مذی ہے وضولازم آتا ہے

خفزت علی بن الی طالب ولائٹو کا بیان ہے کہ مجھے فدی کثرت سے آیا کرتی تھی۔ جب جب مجھے فدی نگلی، میں عشل کیا کرتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ حفزت مقداد رڈا تھ سے کہا کہ آپ اس سلسلے میں نبی کریم مشکھ کی سے مسئلہ دریافت کریں۔

جب حضرت مقداد را التو نے رسول اکرم مطفی تیا ہے یہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا:

"فِيهِ الْوُصُوءُ".

'' نمری نگلنے پر وضو ( کافی ) ہے (عنسل کرنا لازم نہیں آتا)''(ا)۔

صحیح بخاری مل بھی بیروایت آئی ہے گراس میں رسول اکرم بیشے آئی ہے بینے کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں حضرت علی نگافت کا بیان ہے کہ میں ایسا آدی تھا جس کو کشرت سے فدی آیا کرتی تھا جس کو کشرت سے فدی آیا کرتی تھی۔ چنا نچھ میں نے ایک مرتبدایک آدی (حضرت مقداد بڑائٹ) کو کہا کہ رسول اکرم مطفق تھے ہے۔ اس سلسلے میں فتوی دریافت کرے۔ چونکہ آپ مین تین تین کی صاحبز ادی میری دوجیت میں تھیں اس لیے میں نے نہیں ہو چھا (مجھے ہو چھنے میں شرم آرہی تھی)۔

آپ مُشْرِينًا نِهُ فرمايا:

"تَوَضَّأُ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ".

''ا بی شرمگاه دهو کر وضو کر لیا کرد''(۴) \_

<sup>(</sup>١) [صحيح لغيره] أحمد (١٠٨/١)، صحيح سنن النسائي (١٥٧).

<sup>(</sup>۲) بخاری (۲۱۹)، مبلم (۲۰۲).

### بیٹی اور داماد کا مقدمہ س کر!

حضرت عبد الله بن عباس بخاله بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ملطی آئی علی اور فاطمہ نگال کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ دونوں میاں ہوی بنس رہے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم ملطی آئی کو دیکھا تو لکافت خاموش ہو گئے۔

رسول اكرم يضيّن نے پوچھا:

"مَا لَكُمَا كُنْتُمَا تَضْحَكَانَ فَلَمَّا رَأَيْتُمَانِي سَكِتُمَا؟".

'' کیابات ہے تم دونوں ہنس رہے تھے مگر جھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے؟''۔

حصرت فاطمہ و الله علای ہے گویا ہوئیں اے اللہ کے رسول! بید (علی و الله کے کہدر ہے مجھ کہ میں رسول اکرم مطابق کے کہتم ہے زیادہ محبوب ہوں، جبکہ میں کہدر ہی تھی کہ میں آپ ہے زیادہ رسول اکرم مطابق کے بیاری ہوں!!

ين كررسول اكرم في المستراف الكادر فرمايا:

"يًا بُنَيَّةً الْكِ رِقَّةُ الوَلَدِ وَعَلِيٌّ أَعَرُّ عَلَىًّ مِنْكِ".

'' بیٹی! تیرے لیے اولاد کی شفقت و محبت ہے( یعنی ایک باپ کی اپنی اولاد سے جو انتہائی بیار دمحبت ہوتی ہے وہی بیار و محبت اور شفقت بجھے تم سے ہے )، اور علی میرے نزد مک تم سے زیادہ عزیز ہیں'(۱)۔

 <sup>(</sup>١) مجمع الزوائد الهيئمي (٢٢٤/٩)، وقال: رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح، وانظر:
 المعجم الكبير للطبراني (١١٠٦٢).

# الله کی نافر مانی میں امیروں کی اطاعت نہیں

حضرت ابوسعید خدری الله کا بیان ہے کہ رسول اکرم کینیکی نے علقہ بن مُجَوِّرَا المُدُلُجِی الله الله کو تیبرکا عائل (حاکم) بنایا۔ انہوں نے ایک سرید (چھوٹالشکر) روانہ کیا اور المُدُلُجِی الله بن حداقہ بن حداقہ میں ٹاٹٹو کو بنایا۔ حضرت عبد الله بن حداقہ ٹاٹٹو ایک غداتی آدی شھے۔ ان کے ساتھیوں سے کہا:

"أَلَّيْسَ طَاعَتِي عَلَيْكُمْ وَاحِيَةٌ؟".

'' کمیاتم لوگول پرمیری اطاعت واجب نبیس ہے؟''۔

ساتھیوں نے عرض کیا: ہاں ہاں ، کیوں نہیں عبداللہ بن حذاف واللہ نے کہا: م

"فَقُومُوا فِلَاقِتَحِمُوا هَذِهِ النَّارَ".

'' پھر کھڑے ہواور اس آگ میں داخل ہو جاؤ''۔

یه کن کرایک آوی اٹھا اور آگ میں وافل ہو گیا۔

عبدالله بن حذاف ولأفؤيه و كم كرجت بوئ كهنے لكے:

"إِنَّمَا كُنتُ أَلْعَبُ". "ارے! مِن تَوْيوني مَالَ كرر ما قا"\_

جب رسول اكرم ﷺ كواس بات كى خركتى تو آپ ﷺ بلس بڑے اور فرمايا: "أَمَّا إِذْ فَعَلُوا هَذَا، فَلاَ تُطِيعُوهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

''جب بیر(امیروذمه دار) لوگ ایسا کرنے لگیس تو تم الله عز وجل کی نافر مانی میں ان کی اطاعت مت کرو''(۱)\_

<sup>(</sup>۱) [حسن صحیح] مشکل الآثار للسخاری (۱/۲۰۲)، این آبی شیبة (۲/۱۲ د)، أحمد (۲/۲۳)، این ماحه (۲۲۲۲)، أبريعلي (۲۲۲۹)، این حیان (۵۵۸ د)، استحیحة (۲۲۲۴).

# آشوب چیثم ہے اور تھجور کھا رہے ہو؟!

حضرت صہیب رہ گڑ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم مین آئی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے روٹی اور تھجور رکھی ہوئی تھی۔ آپ میلئے آئی نے فرمایا:

"ادْنُ فَكُلُ".

''قریب آؤادر کھاؤ''۔

چنانچہ میں تھجوروں میں سے کے کر کھائے لگا۔

ي كريم كالناتية في المانية

"تَأْكُلُ تَمْراْ وَبِكَ رَمَدٌ؟!".

دو ڪھيور ڪها رہے ہو جبكہ تمہيں آشوب چٹم ہے؟!"۔

ہیں نے عرض کیا: میں تھجوراس آئھ کی جانب ہے کھا رہا ہوں جدھر درونہیں ہے۔ یہیں کر رسول اکرم ﷺ مسکرانے گئے(ا)۔

چونکہ ایک آنکھ میں اگر درد ہوتو خواہ منہ میں کسی بھی جانب سے تھجور چبائی جائے درد محسوس ہوگا۔ ای لیے نبی کریم ﷺ حضرت صہیب جھاٹھ کا بیہ جواب س کر مسکرانے لیگے تھے۔

<sup>(</sup>١) إحسن] ابن ماحه (٢٤٤٦)، أحمد (٢٧٥/٥)، حاكم (٢١١/٤).

# کیا واقعی ریتمهارا بیٹا ہے؟!

الورمشہ بھنڈ کا عیان ہے کہ ایک دن میں اپنے والدمحتر م کے ساتھ رسول اکرم میشیڈیڈ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ میشیڈیڈ کو دیکھا تو میرے والد نے مجھ ہے پوچھانتم بہچان رہے ہو کہ یہ کون صاحب ہیں؟ میں سے عرض کیا: نہیں۔

والد صاحب نے بتایا: نمبی رسول اللہ ﷺ میں۔

میں نے جب سنا کدیمی رسول اللہ طبطے آئے آئیں تو میرے رو تکلٹے کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ طبطے آئے آئی ایس ہستی کا نام ہے جولوگوں ہے الگ رنگ دروپ کے بھوں گے! لیکن یہاں تو مجھے ایک سمولی انسان نظر آرہے تھے جن کے بال کا نوں تک نشکے ہوئے ، ہال مہندی ہے رنگے ہوئے اور جسم پر دومعمولی ہے کیڑے تھے۔

غرض میرے والد نے رسول اکرم ﷺ کوسلام کیا اور پُھرہم دونوں آپ ﷺ کے پاس بیٹھ گئے۔تھوڑی دیر کے بعدرسول اکرم ﷺ نے میرے والد سے یو چھا:

"ابْنُكَ هَلَا؟".

"بيتمهارا بيائيا ہے؟"۔

ميرے والد نے عرض كيا:

"إِيْ وَرَبِ الكَعْبَةِ".

''جی ہاں، رب کعبہ کافتم! یہ میرا بیٹا ہے''۔

آپ مَشَاتَیْمْ نَے فرمایا: "حَقّا؟!"." کیا واقعی یہتمہارا بیٹا ہے؟!"۔

میرے والد نے عرض کیا: ہاں ، میں گواہی دینا ہوں کہ پیمیرا ہی میٹا ہے۔

میرے والد سے میری مشابہت بھی تھی اوراس کے باوجود ودلتم کھا کر بتا رہے تھے کہ

یقینا برمیرا بیٹا ہے۔ چنانچہ ان کی بات کن کردسول اکرم مینے آئیا مسکراتے ہوئے ہسنے سلگے۔ پھرآپ مینی آئیا نے فرمایا

"أُمَّا إِنَّهُ لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ وَلا تَجْنِي عَلَيْهِ".

'' ریرتمہارا بیٹا نہ تو تمہارے گنا ہوں کا بوجھ اٹھائے گا اور نہ ہی تم اس کے گنا ہوں کا بوجھ اٹھا سکوسے'' ۔

اوراس کے بعدرسول اکرم مطاقی نے بیا یت پڑھی:

﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرٌ أُخْرَى ﴾ [الامراء:١٥]

''اورکوئی بھی ہو جھ اٹھائے والا کسی دوسرے کا ہو جھ کیس اٹھائے گا''۔

ای درمیان میرے والد کو آپ مضافی آن کے دونوں مونڈ عوں کے درمیان ایک مجھوٹا سا گوشت کا انجرا ہوا کلڑا (میر نبوت) نظر آگیا۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں ایک طبیب ہوں کیا اس کا علاج تہ کر دوں؟

آب يفكل نے فرمایا:

"لاَء طَبِيبُهَا الَّذِى خَلَقَهَا".

" نبیس، اس کا علاج کرنے والا وہی ہے جس نے اسے وجود بخشا ہے" (۱) ۔

 <sup>(</sup>۱) [صحیح] أحمد (۲۲٦/۲)، أبوداوه (۱۹۵۵)، حاكم (۲/۵۲۱)، الكني والأسماء للمولايي (۲۹/۱)، السنل الكبرئ للبيهقي (۲/۵۸).

#### اُف! بیددور بھی گزرا ہے

حصرت عبد الله بن معفل بالنظ كت إلى كه جنك خيبر كه دن جمع چارك أيك تقبل على جس بيس چربي ركمى بهوكي تقى - مارے خوتى كے بيس نے است خود سے چمثاليا اور كہنے لگا: "لا أغطى الميوم أحداً مِنْ هذا الله فيانا".

"" آج میں اس (چرنی) میں سے کن دوسرے کوئیں دول گا"۔

یہ کہہ کر میں جونبی بیچیے کی جانب مڑا تو دیکھا کہ میری بات من کر رسول اکرم میٹھی ہیگیا۔ مسکرا رہے تھے(۱)۔

ایک دوسری روایت میں عبد اللہ بن مغفل واٹھ کا بیان ہے کہ جنگ خیبر کے دن ہماری طرف چوے کی ایک تھیلی چیکی گئی جس میں کھانا اور چر بی تھی۔ میں نے اسے لینے کے لیے چھانگ لگا دی۔ اس درمیان میں نے جو مڑ کر دیکھا تو رسول اکرم میلئے آتی میزے چیجے تھے۔ میں آپ میلئے آتی کو دیکھ کرشرم سے پانی پانی ہوگیا(۲)۔

فا گرہ اس واقعے ہے ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کے مالی حالات کا اندازہ لگائے کہ انہیں ایک جنگ میں چربی مل گئ تو اتنا خوش تھے۔ جبکہ آج کے مسلمان مال ودولت سے خوب خوب نوازے گئے ہیں۔ پھرالیمی صورت میں اللہ تعالی کا شکر یہ بھی آج کے مسلمانوں کوزیادہ اداکرنے کی ضرورت ہے؛ ورنہ بھی مال ان کے لیے آزمائش بن جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۷۲)، بخاری (۲۰۵۳)، أبوداود (۲۰۷۳)، أحمد (۱/۲۸)، دارمي (۲۲٤/۲).

<sup>(</sup>٢) مسند الطبائسي (١/٢٣٨).

#### اصحاب صفه كوبلاؤ

حصرت ابوہریہ گاٹھ کہا کرتے تھے کہ قسم ہے اللہ کی جس کے سواکوئی معبود ہرتن ایسا ہیں (زبانہ نبوی بیس) بجوک کے مارے زبین سے اپنا بیٹ لگا دینا تھا اور بھی ایسا ہوتا کہ بجوک کی شدت کی وجہ ہے ہیں اپنے بیٹ پر پھر بائدھ لیا کرتا تھا۔ ایک روز میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں ہے سی اپنے بیٹ پر پھر بائدھ لیا کرتا تھا۔ ایک روز میں وہاں ہے گزر ہوا۔ ہیں نے ان ہے قرآن کریم کی ایک آ بیت کے بارے ہیں بوجھا، مہرے پوچھا کہ ان ہے قرآن کریم کی ایک آ بیت کے بارے ہیں بوجھا، مہرے پوچھا کہ دہ مجھے کھانا کھلا ویں۔ گر وہ اس ہے معرت عرفر ہائے نے نہ اور کی ہیں گیا۔ پھر وہاں سے معرت عرفر ہائے کہ نہ تھا کہ وہ مجھے کھانا کھلا ویں۔ گر وہاں سے معرت عرفر ہائے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ مجھے کھانا کھلا ویں۔ گر وہا، آپ ایک آ بیت کے بارے ہیں بوچھا، اور پوچھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ مجھے کھانا کھلا ویں۔ گر وہا، آپ ایک آ بیت کے بارے ہیں اور پوچھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ مجھے کھانا کھلا ویں۔ گر رہوا، آپ ایک آب بیک یا رہول کے بیان ہو کھانا کھانا کھانا کھانا دیں۔ گر بھانہ آب بائے ہیں کیا وہاں سے گزر ہوا، آپ بیک یا رہول کے بیان ہی اور میرے چرے کوناڑ لیا۔ پھر فر مایا: '' آبا ہر''۔ ہیں نے عرض کیا: لیک یا رہول اللہ اللہ نے فرمایا: '' آبا ہر''۔ ہیں نے عرض کیا: لیک یا رہول اللہ نے فرمایا: '' آبا ہر''۔ ہیں نے عرض کیا: لیک یا رہول اللہ نے فرمایا: '' آبا ہر''۔ ہیں نے عرض کیا: لیک یا رہول اللہ نے فرمایا: '' آبا ہر''۔ ہیں نے عرض کیا: لیک یا رہول اللہ نے فرمایا: '' آبا ہر''۔ ہیں نے عرض کیا: لیک یا رہول اللہ نے فرمایا: '' آبا ہر''۔ ہیں نے عرض کیا: لیک یا رہول اللہ نے فرمایا: '' آبا ہر''۔ ہیں نے عرض کیا: لیک یا رہول اللہ کوناؤ کیا۔ '' اللہ کے فرمایا: '' آبا ہر''۔ ہیں نے عرض کیا: لیک یا رہول اللہ کیا دور اس کیا کہ کوناؤ کیا۔ '' اللہ کیا گرائیا۔ '' آبا ہر''۔ ہیں نے عرض کیا: لیک کوناؤ کیا۔ '' اللہ کے فرمایا۔ '' آبا ہر''۔ ہیں نے عرض کیا: لیک کوناؤ کیا۔ '' اللہ کوناؤ کیا گرائیا۔ '' میں ہے عرف کیا گرائیا۔ '' کے میں کوناؤ کیا گرائیا۔ '' کی

میں آپ منطقاتین کے پیٹھیے جل دیا۔ رسول اکرم منطقاتین گھرکے اندر تشریف کے گئے۔ بھر میں نے اندر داخل ہونے کی اجازت جابی ادر مجھے اجازت ملی۔ جب آپ منطقاتین وافش ہوئے تو ایک بیالے میں دودھ ملا۔ دریافت فرمایا:

> ''مِنْ أَنِّنَ هَا فَمَا اللَّهِنُ؟''. ''بيدووده كهال سے آيا ہے؟''۔ 'جواب ملا: فلاس يا فلانی نے آپ کے ليے تخفہ بھیجا ہے۔ آپ مِنْ مَنْ مِنْ اِنْ نِے مجھ سے فرمایا:'' اُیا ہم''۔

میں نے عرض کیا: حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔

آپ کھنٹا نے فرایا:

"الحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ".

''اہلِ صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں بھی میرے پاس بلا کر لاؤ''۔

اہل صفداسلام کے مہمان تھے۔ وہ ندکس کے گھریناہ ڈھونڈتے، ندکس کے مال میں نہ کسی کے پاس۔ جب رسول اکرم مطفی آیا کی خدمت میں صدقد آتا تو آپ انہیں کے پاس بھیج دیا کرتے اورخوداس میں سے پھونیس رکھتے۔البتہ جب آپ کے پاس تخذ آتا تو انہیں بلا بھیج اورخود بھی اس میں سے کھاتے اور انہیں بھی شریک کرتے۔

چنانچہ جمھ (ابو ہرمیہ) کو یہ بات نا گواری گزری اور میں نے سوجا کہ یہ دودھ ہے ہی کتنا کہ سارے صفہ والوں میں تقسیم ہو؟! اس کا حقدار تو میں ہی تھا کہ اسے پی کر جمھے پیمح توت ملتی۔ جب اہلِ صفہ آئیں گے تو آپ مِشْغَائِم جمھ ہی کو (ان کے درمیان تقسیم کرنے کا) تھم کریں گے اور میں انہیں بلاؤں گا، مجھے تو اس دودھ میں سے پچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کا تھم بجالانا بھی ضروری تھا۔

غرض میں اہلِ صفہ کے پاس گیا اور آپ سے آئے آئے کی وعوت بہنچائی۔ وہ جب آئے تو آپ میٹے آئے ہے انہیں اندر آنے کی اجازت مرحمت فر، نی۔ ان لوگوں نے گھر کے اندرا پی اپنی جگہ پکڑلی تو آپ میٹے آئے فر مایا: ''یا اُباہر''۔

میں نے عرض کیا: لبیک اے اللہ کے رسول!

آپ کھی نے فرمایا:

" مُحلَّهُ فَأَعْطِهِمْ". " يه ( دود ه كابياله ) لواورانين بلا وُ"-

میں نے تھم کی تقبیل میں دووہ کا بیالہ لیا ادر اصحاب صفہ کے ایک ایک آ دی کو دینے لگا۔

الیک آ دی کو دینا، وہ سیراب ہو کر پین ، پھر بیالہ مجھے والیس کر دینا۔ اس کے بعد میں وہ بیالہ دوسرے آ دی کو دینا، وہ بھی سیراب ہو کر پینا اور مجھے والیس کر دینا۔ ای طرح میں ایک ایک کو پلاتے پلاتے نبی کریم مشھی کی تک بہتی گیا۔ تمام این صفہ دودھ نبی کر سیراب ہو بھے تنھے۔ آپ مشھی کی آئے تھے سے دودھ کا بیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور میری طرف و کھے کر تمبسم فرمایا، اور پھرارشاد ہوا: '' اُہا ہر''۔

يس في عرض كيا: لبيك يا رسول الله!

آپ کھی نے فرمایا:

"بَقِيتُ أَنَّا وَأَنْتُ". "اب صرف من اورتم باقي ره كَ يَن ".

میں نے عرض کیا: آپ درست فرمارہے میں اے اللہ کے رسول!

آب طِشَا لِيَنْ اللَّهِ مِنْ مَامِياً: "افْعُدُ فَاشْرُبْ". "مِلْيُحواور بيو".

مِن مِينَهُ كَمِيا اور دود حد بيا- آپ الطينيَّةُ نے فرمایا "اور بيؤ"۔

میں نے مزید بیا۔آپ مطابق مسلسل فرماتے رے "اور بیو، اور بیو، ا

يهال تك كه مجھ كهنا يوا:

"لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا".

''اب نہیں بشم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے! اب میرے بیٹ میں مزیدودوھ پینے کی کوئی گھنجائش نہیں ہے''۔

آبِ الشُّيِّينَ نَهُ عَلَمَا مِنْ "بِياله الجَحْدِ وَوْ " - "

چنانچہ میں نے بیالدآپ ملطی آیا کی خدمت میں بڑھا دیا۔ پھر آپ منظے آیا نے اللہ تعالیٰ کی حدوثنا بیان کی اور کسم اللہ بڑھ کر بقیہ دووھ نوش فرمایا (۱)۔

<sup>(</sup>١) بخارى: الرفاق/كيف كان عيش النبي تُلَيْثُمُ وأصحابه... (١٩٥٦)، أحمد (١٩٥٢):

### قناعت ليندمختاج كى فضيلت

حضرت ابو ہرمیرہ اٹائٹا میان کرتے ہیں کہ میں اور رسول اکرم میضائیم ایک ساتھ نگلے۔ آپ مطابقی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تفا۔ آپ مطابقی ایک آدی کے پائی تشریف لاے جو و کیھٹے میں بدعال دید میکٹ لگ رہا تھا۔

آپ لیستی نے از سے فرایا

"أَبُو فُلاَنِ! مَا بَلَغَ بكَ مّا أَرَى؟".

''ابوقلال! شي به باي كيا حالت و مكيدر ما بول؟'' ـ

وہ کہنے لگا: اے اللہ کے رول! بیاری اور تکلیف کے باعث میری بیرحالت ہوئی ہے۔ آپ مظی کی سے ارش اربیا:

"أَلاَ أَعْلِمُكَ كُلِمَاتٍ يُذْرِبُ اللَّهُ عَنْكَ السُّقْمَ وَالضُّرَّ؟".

'' میں تمہیں چند کلمات نہ سکھلا دوں جن کے پڑھنے سے تمہاری بیاری اور تکلیف رفع ہو جائے گی؟''۔

اس نے عرض کیا بنین، میں نے آپ میٹھ تین کے ساتھ جنگ بدر واُحد میں جوشر کت کی ہے، اس سے زیادہ خوش جھے اس بیاری والکیف سے شفایا بی پر بیس ہو سکتی!!

اس كى بات من كررسول أكرم منطقيًّا في بلس ديا اور ارشاد قرمايا:

"وَهَلَّ يُلْدِكُ أَهْلُ بَنْدٍ وَأَهْلُ أُحُدٍ مَا يُنْدِكُ الْفَقِيرُ القَانِعُ؟".

" کیا اہل بدر واُحد کو وہ بہتھ حاصل ہوسکتا ہے جو کسی تناعت بسند فقیر ومختاج کو نصیب

ج?''۔

حضرت ابوہریرہ ہابی کہتے ہیں کہ بیل نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں بھی مختاج ہوں ،آپ مجھے بھی وہ ( درجہ ) حاصل کرنے کا گرسکھلا دیجے۔

آپ مُنْ اللهِ اللهُ اللهُ

''اے ابو ہریرہ! میرکہو:

"ثَوَ كَلْتُ عَلَى الحَيَ الَّذِى لاَ يَمُوتُ، المَحَمَدُ لِلَهِ الَّذِى لَمُ يَتَّخِذُ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِى المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِئٌ مِنَ الذُّلِّ وَكَثِرُهُ تَكْبِيراً".

'' میں نے اس ذات پر بھروسہ کیا جس کوموت نہیں آئے گی ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کوئی اولا دنہیں بنائی ، جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ، اور نہ وہ کوئی کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری بوری بڑائی بیان کرتا رہ''۔

حضرت ابو ہرمیرہ وہ کھٹو کہتے ہیں کہ بھراس کے بعد جب رسول اکرم ملے بیا ہم میں ہے۔ تشریف لائے تو میری حالت پہلے سے بہت انجھی ہو بھی تھی۔

آبِ مِنْ اللَّهُ مَيْنِ فِي وريافت فرمايا: " كيا حال مَ؟"-

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے بوکٹمات سکھلائے بھے، میں پابندی سے ان کا ورد کرتا رہا ہوں۔ (چنانچہ میری حالت اچھی ہوگئ) (۱)۔

 <sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد للهيئمي (۱۰/۲۵۸)، وقال: رواه أبريعني (۱۹۷۱)، وفيه: موسئ بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وفيه توثيق لين، كذلك حرب بن ميمون، وبقية رجاله ثقات.

#### س س بات کی وجہ سے رونے لگے ہو؟

مبدالقد بن عہاس بڑا گا میان ہے کہ میں حضرت عمر بن خطاب تلافظ سے ایک آیت کے متعلق دریافت کرنے کے لیے ایک سال تک تر دو میں رہا۔ ان کے خوف وجیبت سے میں میسوال بو چھونہ سکا۔ آخر وہ رقح کو گئے تو میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ رقح سے والیسی کے دوران جب ہم راستے میں شختے تو وہ رفع صاحت کے لیے پیلو کے درخت کی آٹر میں گئے۔ میں ان کے فارغ ہونے تک ان کے انتظار میں کھڑا رہا۔ جب وہ فارغ ہوگئے تو چھر میں ان کے ساتھ ساتھ سے تھے لگا۔ اس وقت میں نے عرض کیا: امیر الموقیمن! از وائ مظہرات میں سے وہ کون کی دوعورتیں ہیں جنہوں نے نبی کریم بینے تھے الے متفقہ منصوبہ بنایا تھا؟

اَمِيرِ الْمُوشِينَ نِے بِتَايا: وہ دوعورتین طعبہ وعائشہ ﷺ تیں۔

میں نے عرض کیا: اللہ کی متم ایمی آپ سے میسوال ہو چھنے کے لیے ایک سال سے ارادہ کر رہا تھا، مگر آپ کے رعب وربد ہر کی وجہ ہے جھسے ہو چھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔

ا میر المونین نے فرمایا: ایسا نہ کیا کرو، جس مسئلہ کے بارے میں تہارا خیال ہو کہ میکے اس ملسلے میں بچھ جانگاری ہے تو اسے بلا جھجک پوچھ لیا کرد۔

بھرامپرالمونین نے آگے بیقصہ بیان کیا:

الله كی تشم! زمانه کرالیت میں ہم عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں گردائے بتھ؛ بیہاں تک کہ الله تک تشم! زمانه کرالیت میں ہم عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں گردائے بتھ اور الن کے حقوق الله تقالی نے مقرر کیے جو مقرر کرنے بتھ اور الن کے حقوق مقرر کیے جو مقرر کرنے بتھ سے میں کمی معالی بہتر ہے کہ آپ اس معاملہ کو اس اس طرح نمیس میں نے اس سے کہا:

الکما فکی والمشا ہا گھنا، فیسم تک گلفی فی آشو اُدیدہ ؟ "

'''تمہارا اس میں کیا کام! معاملہ میرے متعلق ہے،تم خواہ مخواہ اس میں مداخلت کر کے ٹانگ کیوں اٹکار ہی ہو؟''۔

میری بیوی مجھ سے کہنے گی:

"عَجَباً لَكَ يَا ابْنَ المَحَطَّابِ! مَا تُوِيدُ أَنْ تُوَاجَعُ أَنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُوَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ".

"ان خطاب! حمرت ہے آپ پر، آپ نہیں جائے کہ آپ کی ہوی آپ کی کسی بات میں مداخلت کر کے پچھ کہے؛ حالانکہ آپ ہی کی صاحبزادی رسول اکرم ملے آتے ہے جسی ہستی سے منہ لڑا چیٹھتی ہے، یہاں تک کہ (بسا اوقات اس کے سرتاج ) آپ ملے آتے ہے دن مجر خصہ کی حالت میں رہے ہیں'۔

میں یہ سفتے ہی کھڑا ہوا اور جا در اوڑھ کراٹی صاحبز ادی هفصہ فظفا کے گھر بیٹی کر پوچھا: بنی! کیا تم رسول اللہ ملط کی باتوں کا جواب بھی ویتی ہو! یہاں تک کہ وہ اس دن ناراض رہتے ہیں؟ میری بیٹی نے عرض کیا: اللہ کی شم! ہم (از داج مطہرات جنگف) مجھی آپ ملط کی باتوں کا جواب بھی دیتی ہیں۔ ہیں نے کہا:

"تَعْلَمِينَ أَيْى أَحَدِّرُكِ عُقُوبَةُ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا بُنَيَّةُ الاَ يَعُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِيَّاهَا".

'' بیٹی! میں تنہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی ناراضگی سے ڈراتا ہوں۔ بیٹی! اس عورت کی وجہ سے دھو کے میں ندآ جانا جس کے حسن نے رسول اکرم مظافیقیا کی محبت حاصل کر کی ہے''۔

ىياشارەسىدە عائشە رەنى كى طرف تقا-

میں نے اپنی بیٹی کو بیضیحت کی اور پھر وہاں سے نکل کرام الموشین ام سلمہ فاللا کے

پاس آیا؛ جونکه وه جھی میری رشته دارتھیں۔

میں نے جب ان سے اس سلطے میں گفتگو کی تو وہ سمبے لگیں:

"عَجَاً لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! دَخَلَتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَلْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ لِشَيَّاتِهَمْ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ".

''ابن خطاب! تعجب ہے آپ ہر، آپ نے ہر معاملہ میں مداخلت کی ہے حتی کہ آپ رسول اکرم منظی اوران کی بوبوں کے معاملات یس بھی وخل اندازی کرہ جاہتے ہیں'۔ الله كانتم إم المومنين ام سلمه و المران عرى الى كرفت كى كدميرے غصے كوشنداكر ك رکہ دیا۔ چنانچہ میں ان کے گھرے باہرنکل آیا۔ میرے ایک انصاری ووست تھے۔ جب میں رسول آگرم ﷺ کی مجلس میں حاضر میں ہوتا تو وہ مجلس کی تمام باتیں آ کر مجھے بناتے اور جب وہ حاضر نہ ہوئے تو میں آئیں آ کر بتایا کرتا تھا۔ اس وقت جمیں غسان کے بادشاہ كى طرف سے خوف تھا۔ اس ليے كہميں اطلاع لمي تقى كدوہ بديند ير چڑھائى كرنے كا ازادہ کر رہا ہے۔ (این زامانہ میں عیسائی واہرانی بادشاہ مسلمانوں کی طافت ہے تین غلط فہی میں جتلا سے اور یہ محمند رکھتے تھے کہ ہم جب بھی جاہیں گے مسلمانوں پر حملہ کر کے ایکفت ونہیں نیست ونابود کر ویں گے؛ گر بیسارے خیالات غلط ثابت ہوئے اور اللہ تھالی نے اسلام کوغلبہ عطا کیا )۔ چنا نچہ ہمار ہے ولوں میں ہر وقت یکی خطرہ رہتا تھا۔ ایک دن احیا نگ میرے انساری روست نے دروازہ کھنامٹایا اور کہا: کھولو کھولو۔ بیس نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ غسانی (ہم برحملہ کرتے کے لیے) آ گئے۔ دوست نے کہا: اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ چش آ گیا ہے؛ وہ بید کہ رسول اکرم منطق تیا نے اپن بولیاں سے علیحد کی اختیار کرلی ہے۔ میں نے کہا: هفصه اور عائشہ کی ناک خاک آلود ہو۔

اس کے بعد میں اپنا کیڑا بہن کر گھر سے نکل پڑا اور رسول اکرم میشے بیٹے کی خدمت میں

بین گیار آپ مفتیق اس وقت اپنے بالا خانہ میں تشریف فرما تھے جس پرسیڑی کے ذریعے چڑھا جاتا تھا۔ آپ مفتیق کا ایک جٹی غلام (رہاح) سیڑھی کے سرے پر موجود تھا۔ میں نے اس سے کہا: رسول اکرم مفتیق سے عرض کرد کہ عمر بن خطاب آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ مفتیق نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔

میں نے اندر داخل ہونے کے بعد رسول اکرم ملط کی ہے اپنی بوری واستان بیان کی۔ جب ام الموثین حضرت ام سلمہ بھٹا کی بات پر پہنچا تو آپ ملط کا تیا ہمسکرانے گئے۔

اس وقت رسول اکرم مطنی آیا تھیوری ایک چنائی پرتشر کیف تھے۔ آپ میں آئی ہے جہم اور اس چنائی کے جہم اور اس چنائی کے درمیان کوئی اور چیز (چادر وغیرہ) نہیں تھی۔ آپ میں آئی کے سرک بینے والے کی تعرف کا تکری تھی ایک چیزے کا تکری تھی ایک چیزے کا تکری تھی ایک کی طرف کیکر کے چوں کا ڈھیر تھا اور سرکی طرف مشکیزہ لنگ رہا تھا۔ میں نے آپ میں بینے آپ میں تھی کہو ہے چنائی کے ناتان و کی کررونا شروع کر دیا۔ آپ میں تھی آئی نے فرمایا

"مَّا يُنكِ كُ ؟" " "كس بات كى وجه عدد في الله ووا" -

میں نے عرض کیا:

"یَا دَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ کِسُوَی وَقَیْصَرَ فِیمَا هُمَا فِیهِ وَأَنْتَ دَسُولُ اللَّهِ؟!". "اے اللہ کے رسول! قیصر و کسری او عیش وآ دام میں زندگی گزادرہے ہیں اور آپ اللّٰہ کے رسول ہیں (پھر بھی ایسی تنگ اور حَشَّک زندگی گزادرہے ہیں)؟!"۔ سر منظم میں ایسی میں فید اس میں فید اس میں ایسی تنگ اور حَشَّک زندگی گزادرہے ہیں)؟!"۔

آپ نظامی نے ارشاد فرمایا:

"أَمَا تُرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ اللُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟"(١).

" كي تم اس بات سے خوش نہيں كدان كے ليے ونياہے اور جمادے ليے آخرت؟" -

بخارى: كتاب التفسير، سورة التحريم (١٣)، مسلم (٤٧٩).

# ہلکی نماز پڑھانے کی تا کید

حضرت جارین عبداللہ انصاری ٹائٹ میان کرتے ہیں کہ حضرت معاذین جبل ٹائٹ رسول اکرم مظیمی آئے کے پیچھے نماز پڑھتے اور مجراس کے بعدایت محلے میں آکر لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بوسلمہ کاسلیم نامی ایک آدمی حضرت معاذ ٹائٹ کے چیچے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات حضرت معاذ ٹائٹ نے لوگوں کو نمی نماز پڑھائی۔ سلیم ڈائٹ نے اسکیلے ہی نماز پڑھ لیا اور اینے گھر کولوٹ گئے۔

معافہ معافہ معافہ علی ہے جب بتایا گیا کہ سلیم بھاتھ نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے؛ بلکہ وہ تہا نماز پڑھ کر مجد ہے نکل گئے ہیں تو انہوں نے رسول اکرم میلی ہے۔ کی خدمت میں حاصر ہو کرسلیم بھاتھ کے بارے میں شکایت کی۔ رسول اکرم میلی ہے شکایت س کرسلیم بھاتھ کو بلا بھیجا۔ جب وہ بارگاہ نہوی میں حاضر ہوئے تو آپ میلی ہے۔ ان کے معافہ نگالا کی جماعت سے بیچھے رہ جانے کے بارے میں دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں دن میں محنت ومشقت سے کام کان کرتے والا آدی ہوں، شام ہوتے ہوتے میں اور جس معافہ بھاتھ آپ کے بیچھے نماز پڑھ کر آتے ہیں اور جوائے ہیں دورائت نہیں ہوا جاری امامت کراتے ہیں تو قرائت نہی کرتے ہیں۔ چنانچے جب جھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نام کو کا ایک اللہ کا ایک تھلک ہو کرنماز پڑھ کی اور ایک گھر جا کرمو گیا۔

رسول اكرم عين في في على

"کیفف صنفت جین صلفت؟". "اچھایہ تو بناؤ کہتم نے نماز کیے پڑھی تھی؟"۔ سلیم بڑاٹو نے عرض کیا: میں نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک سورت پڑھی، (پھر رکوع ویجدہ کرکے) قعدہ میں بیٹھ کرتشہ پڑھا، پھراللہ تعالی ہے جنت ما تکی اور جہنم ہے اس کی پٹاہ طلب کیا، اس کے بعد نبی کریم منطق تین پر ورود بھیجا اور سلام چھیر کراسینے گھر کولوٹ گیا۔ "وَ لَسْتُ أُحْسِنُ دَفْدَنَةَ كَمَ وَلا دَفْدَنَةً مُعَالاً".

''اور میں آپ کی اور معاذ کی گنگنا ہٹ کو اچھی طرح نہیں بڑھ سکتا''۔

بيان كررسول أكرم مطيئية بنس يزے اور فرمايا:

"هَلْ أُدَنَّدِنُ أَنَا وَمُعَاذَّ إِلَّا لِنَدْخَلَ الجَنَّةَ وَنُعَاذَ مِنَ النَّارِ".

''میری کورمعاذ کی محتلانہاں اس کے سوابھی کچھاور ہوتی ہے کہ ہمیں جنت نصیب ہو اور جہنم سے چھٹکارائل جائے''۔

بهر حضرت معاذ بخافظ سے فرمایا:

"لاَ تَكُنْ فَتَاناً تَفْتِنُ النَّاسَ، ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَصَلِّ بِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَنَامُوا".

''متم (لمبی نمازیں پڑھا کر) فتندگر ندین جاؤ کہ لوگوں کو آز مائش میں مبتلا کر دو۔ جاؤ اور آئیں سونے ہے قبل قبل ہی نماز پڑھا رؤ''۔

اس مقدمہ کے بعد سلیم طافظ نے معاذ ٹاٹٹا ہے کہا: اے معاذ! جب کل کو دشمنوں سے ہماری ٹر بھیٹر ہوگی تو عنقریب آپ کومعلوم ہو جائے گا کہ میں کیا چیز ہوں اور آپ کیا؟

چنانچہ بنگ اُحد کے دن سلیم بھٹھ اپنی گوار لہراتے ہوئے میدان میں نکلے اور آواز وینے لگے: اے معاذ! چلئے میدان میں وثعنوں کے سامنے نکلے۔ مگر معافہ بھٹھ نے ان کی آواز من کرمیدان کارزار میں آگے قدم نہیں بڑھایا۔ سلیم بھٹھ خود ہی آگے بڑھے اور انتہائی جوش وفروش کے ساتھ مردانہ وارلڑائی کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔

اس کے بعد جب حضرت معاذ ڈاٹھ کے پاس ملیم بڑاتھ کا تذکرہ ہوتا تو فرماتے:

سليم طِلْفُؤَنِے اللّٰه كواپنا وعدہ سچ كروكھا يا جبكه معاذ جھوٹا نكلا<sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>١) كشف الأستار (١/٧٥٦). انظر: محمع الزوائد (١٣٢/٢) ١٢٢٠).

# ہند ڈاٹھا کی بات پررسول اکرم طشکھیا کے ہنسی

رسول اکرم ملطنی آن کمد کے دن جب مردوں کی بعت سے فارغ ہو گئے تو عورتوں سے بیعت سے فارغ ہو گئے تو عورتوں سے بیعت لینا شروع کیا۔ آپ ملطنی آن مفا بہاڑی پر تھے اور عمر بن فطاب ٹاٹو آپ سے پنچ تھے اور آپ ملطنی آپ کی بیغ تھے اور آپ ایس آپ کی بیغ تھے اور آپ ملل آپ کی باتی ہوئی ہند ٹاٹھ مجیس بدل کر آپ کیں۔ وراصل باتیں بینچا رہے تھے۔ ای دوران ابوسفیان کی بیوی ہند ٹاٹھ مجیس بدل کر آپ کیں۔ وراصل حضرت حمزہ ٹاٹھ کی لائل کے ساتھ انہوں نے جو ترکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خاصا خوفردہ تھیں کہیں رسول اکرم ملے تیا آئیس بیجان نہ لیں۔

رسول اكرم مطفقاتية في عورتول سيعت ليت بوع ارشاد فرمايا:

"أُبَايِعُكُنَّ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْناً".

''میں تم عورتوں سے اس بات پر بیعت بیتا ہوں کہ تم اللہ کے سواکسی غیر کوشریک نہ کردگی''۔

عمر بن خطاب بھٹٹانے بھی بات وہراتے ہوئے مورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کوئٹر یک نہیں کریں گی۔ بھررسول اکرم مطفی کیا نے فرمایا:

"وَلاَ تُسْرِكُنَ".

''اور چوری ن*ہ کریں* گا''۔

اس پر مند نگافا بول انھیں:

"إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَإِنْ أَنَا أَصَبْتُ مِنْ مَالِهِ هَنَاتٍ؟".

"میرے شوہرابوسفیان بخیل آوی ہیں، اگر میں ان کے مال سے پیچھ لے لول توج"۔ ابوسفیان بٹائٹ نے جود ہیں موجود تھے، کہا تم جو پیچھ لے لووہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اكرم طفيكية اس پربنس بزے اور مندكو بيجان كر يوجها:

"وَإِنَّكِ لَهِنْدٌ؟":

''احِيما .. يَوْتُمْ مِنْد مِو؟''۔

ہند ﷺ نے عرض کیا: ہاں، اے اللہ کے نی اجو پھے گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کومعاف فرمائے۔

اس كے بعد آپ مطاق إلى نے بيعت كے ليے آئے والى خوا تين سے فرمايا:

"وَلاَ يَزْنِينَ".

''اورزنا نه کروگی''۔

اس پر ہند بھا ہول انھیں:

"أُوَّ تَزْنِي الخُرُّةُ؟".

" بعلا کہیں آزادعورت بھی زنا کا ارتکاب کرتی ہے"۔

پرآپ سے آنے فرمایا

"وَلاَ يَقْتُلُنَ أُوْلِا كَهُنَّ".

''اورا پی اولا د کونش نه کروگی' -

بند فَيْقُ كَهِرُكُيسٍ:

"زَبُّيْنَاهُمْ صِغَاراً وَقَتَلْتُمُوهُمْ كِبَاراً فَأَنْتُمْ وَهُمْ أَعْلَمُ".

'''ہم نے تو بچین میں انہیں پالا پیسا گر بوے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل سے مصرف کے انہیں میں انہیں کا بیسا کر ہوئے ہوئے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل

كرديا،اس لييآب اوروه بى بهتر جانين "-

واضح رہے کہ ہند بناٹھا کا بیٹا حظلہ بن ابوسفیان بدر کی جنگ بیل قمل کیا گیا تھا۔ بیس کرعمر بن خطاب بٹاٹھا ہنتے ہنتے چت را گئے اور رسول اکرم منطقاتیا بھی مسکرانے

لك كند بجرآب طفكا نے فرمایا:

"وَلا يَأْتِينَ بِيُهْتَانِ".

''اور بہتان تراشی نه کروگی'۔

ہند ڈٹھٹنا نے کہا: اللہ کی قتم! بہتان بہت ہی بری بات ہے، اور واقعی آپ میں ہیں۔ رشد وہدایت اور مکارم اخلاق کا تھم قرماتے ہیں۔

بحرآب مفضلاً نے فرمایا:

"وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ".

''اور کی معروف بات میں رسول کی نافر مائی نہ کروگی'۔

ہند بڑھ نے کہا: اللہ کافتم! ہم اس مجلس اینے ول میں یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کے تھم کی نافر مانی کریں گا۔

یعت کے بعد ہند ﷺ جب اپنے گھر کو دالیں ہوئیں تو اپنے بت کوتو ڑنے کئیں۔تو ژتی جا تیں ادر کہتی جاتیں:

"كُنَّا مِنْكَ فِي غُرُورِ!".

''ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے!''(ا)۔

سیح بخاری ومسلم میں بھی اس واقعہ کی اصل فدکور ہے؛ البتہ اس بین رسول اکرم منظیمیاً کے مسکرانے یا بیننے کی بات نہیں آئی ہے(۲)۔

<sup>(</sup>١) النظر: مذارك التنزيل للسفي، تعسير آية البيعة في سورة الممتحنة (١٧٩٨/٢).

<sup>(</sup>۲) بخاری (۲۸۲۵)، مسلم (۱۷۱٤).

### يه تير ڪيلينگو!

احد کے دن خاتمہ جنگ پر مومن عورتی میدانِ جہاد میں پنجیں۔ ان بی عورتوں میں ام ایمن کے دن خاتمہ جنگ پر مومن عورتی میدانِ جہاد میں پنجی ہے۔ ام ایمن بڑی بھی تقییں۔ انہوں نے جب شست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینہ میں گسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں برمٹی چینکے لگیں اور ان میں سے ایک کو مخاطب کر کے کہنے گئیں:

"هَاكَ المِغْزُلُ وَهَلُمَّ مَيْفَكَ".

" پیسوت کاننے کا ٹکا<sup>(1)</sup> لواور جمیں مکوار دوا'۔

اس کے بعد تیزی ہے میدان جنگ میں پنجیں اور زخیوں کو پانی پلانے آئیں۔ ای دوران ان پر حبان بن عرقہ نے تیر چلایا جس ہے وہ گرکر بے پروہ ہو کئیں۔ اس پر اللہ کے اس وٹمن نے بھر پور قبقبہ لگایا۔ یہ بات رسول اکرم طفی آئی پر بہت گرال گزری اور آپ نے حضرت سعد بن الی وقاص ڈٹاٹٹ کو بغیر آئی کا ایک تیر دے کر قرمایا ''یہ تیر پھینکو!''۔ حضرت سعد بن الی وقاص ڈٹاٹٹ کو بغیر آئی کا ایک تیر دے کر قرمایا ''یہ تیر پھینکو!''۔ حضرت سعد بڑوڑ نے تیر چلایا تو وہ جا کر جان کے طاق میں لگا۔ وہ چت گرا اور اس کا بروہ کھل گیا۔ اس پر رسول اکرم مین کی واڑھیں بڑے جس سے آپ کی واڑھیں نظر آئے لگیں۔ پھر فرمایا:

"اسْتَقَادَ لَهَا سَعْدٌ، أَجَابَ اللَّهُ دَعُوتَهُ".

''سعد نے ام أيمن كا بدلہ چكاليا، اللہ تعالى ان كى دعا كوشرف تبوليت بخشے''(r)-

<sup>(</sup>۱) سوت کا تاعرب کی عورتوں کا خاص کام تغا۔ یہ کبد کر ام ایمن نے مسلمان مردوں کو فیریت ولائی جیسے ایمارے ملک میں کوئی عورت کسی مرد کو چوش وغیرت ولائے ہوئے سکمے: یہ چوڈ کی انواور تلوارووں (۲) انسسیرة الدحلیدة (۲۲/۲). یہ واقعہ مسلم (۲۳۱۲) میں بھی وارد ہے۔

# خندق کے دن رسول اکرم طفیکی آیل کی ہنسی

میدد مکید کررسول اکرم میشیکی نیس پڑے جس ہے آپ کی واڑھیں نظر آنے لگیں (۱)۔ نبی کریم میشیکی آئے ہننے کی وجہ بیتھی کہوہ کا فرڈ ھال سے بچاؤ کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر حصرت سعد بن الی وقاص ٹاکٹوئے نے جونشانہ لگایا اس سے وہ نہیں چکے سکا۔

 <sup>(</sup>۱) أحمد (۱۸۹/۱)، وقال الأرنؤوط في تحقيقه: إسناده ضعيف لجهالة محمد بن محمد بن الأسود، وباقي رحاله ثقات رجال الشيخين، وأخرجه الترمذي في الشمائل (۲۲۶)، والبزار (۱۱۳۱)، والشاشي (۹۶ و ۹۵).

### کوژ کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟

انس بن ما لک جی تیم بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم نوگ رسول اکرم میں تیم آئی ضرمت میں بیٹھے ہوئے متھے۔ اس دوران آپ میٹھی تیم پر بلکی می اونکھ طاری ہوگئی۔ بھر آپ میٹھی تیم نے مسکمراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھا یا۔

۔ ہم حاضرین نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے کس وجہ سے جسم قر مایا؟ آپ مظفی تیا نے فر مایا: ''ابھی ابھی میرے او پر ایک سورت نازل ہو گی ہے''۔ پھر آپ مظفی تیا نے سورۃ الکوڑ کی خلاوت فر مائی اور فر مایا:

"أُمَّذُرُونَ مَاالْكُوْ ثَرُ ؟".

'' کوژ کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟''۔

ہم اوگوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی کوائن کا زیادہ علم ہے۔

آب کی کا نے فرمایا:

"وہ ایک نیرے جس کا میرے پروردگار نے جھے سے وعدہ کر رکھا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس کے پاس قیامت کے ون میرے امتی آئیں گے۔ اس کے آبخورے تاروں کے برابر ہیں۔ وہاں آنے والے میرے امتی میں سے بچھ لوگوں کو نکال باہر کیا جائے گا تو میں کہوں گا: اے میرے پروردگار! بیاتو میرے ہی امتی ہیں (چرانہیں حوض کوٹر تک آنے سے کیوں دو کا جا رہا ہے)؟ التہ تعالی فرما کیں گے: آپ کوئیس معلوم کرانہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات وفرانات بیدا کرلیں "(ا)۔

<sup>(</sup>١) مسلم (١٠٤)، أبو داود (٤٧٤٧)، أبويعثي (٢٩٥١).

## چيا جان! آپ جتنا مال جا ہيں لے لي<u>حيا</u> آ

ابوموی اشعری بڑائن بیان کرتے ہیں کہ علاء بن حضری بڑائن نے بحرین ہے آتی ہزار کی مالیت مدینہ منورہ رسول اکرم مشکھ آتا ہے کہ عدمت میں بھیجا۔ آپ بیٹھ آتا ہے کا دستور تھا کہ اس واقعہ سے بہلے یا اس کے بعد جب بھی زیادہ یا کم مال آپ کی خدمت میں آتا تو آپ کے محم سے اسے دری پر بھیر دیا جاتا اور اس کے بعد نماز کے لیے اذان دی جاتی (تا کہ لوگ اکٹھا ہو جا کیں اور مال لے جا کیں)۔

غرض اس دفعہ بھی رسول اکرم مظین کے پاس آگر کھڑا ہو گئے اور آنے والے لوگوں کواس بیس سے دینے گئے۔ اس دن گنتی اور وزن کا کوئی اعتبار نہ تھا؛ بلکہ آپ لپ بھر کھر کوگوں کو اس بیس سے دینے گئے۔ اس دن گنتی اور وزن کا کوئی اعتبار نہ تھا؛ بلکہ آپ لپ بھر کھر کر لوگوں کو دیے جا رہے تھے۔ استے بیس آپ بیشتی آپ بیٹے اور کھنے: اے اللہ کے رسول! بیس نے جنگ بدر کے ون اپنا فد سے بھی دیا تھا اور اپنے بیٹے میں مال عقبل کی طرف سے بھی۔ اس وقت عقبل کے پاس کوئی مال نہیس تھا، بیس نے اپنے میں مال سے اس کوفد رہ دیا تھا، اس لیے آپ جھے بھی اس مال بین سے عنایت فرمائے۔

رسول اكرم مطفيقي في فرمايا

. '' پچا جان! آپ جتنا مال جا ہیں لے کیجے''۔

چنانچہ عباس ڈائٹوا پی جاور میں مال سمیٹ کرر کھنے گئے۔ جب اٹھانا جاباتو وہ اتنا بھاری تھا کہ ان سے اسکیے اٹھوئیس سکا۔ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور رسول اکرم بیشے تیا کی طرف دیکھے کر کہنے گئے: اے اللہ کے رسول! آپ یہ مال میری بیٹے پر اٹھا و بیجیے۔

رسول اكرم النيج مسكران بكاور فرمايا

"الله تعالى في مجھ سے جو وعدہ كيا تھا اس من ايك كوتو بوراكر ديا، دومرے كے بارے

میں مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا ؟''۔

نِي كَرْيُم مِنْ اللَّهِ فِي كَالشَّارِهِ اللَّهِ آيت كريمه كي طرف تعا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِنَّا أُجِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

"اے تی! بے تلے کے قید یوں ہے کہ ویجے کداگر اللہ تعالیٰ تمہارے ولوں میں نیک نیک کی ویکھے گا تو جو پھی تم ہے لیا گیا ہے۔ اس سے بہتر تمہیں دے گا تو جو پھی تم ہے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا تو جو پھر تمہارے گناہ ہے اس سے بہتر تمہیں اللہ تعالیٰ قبول اسلام کے بعد عطافر مادے گا) ، اور پھر تمہارے گناہ بھی معاف قرماوے گا"۔ والانفال 20)

رسول اکرم منطقات نے اس کے بعد فرمایا:

'' میر مال پہنے (فدمیہ ) کیے گئے مال سے بہتر ہے (جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور بپرا بھی کیا )، گرمغفرت کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا (جس کا وعدہ بھی ندکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے )؟''(ا)۔

<sup>. (</sup>۱) مستارك الحاكم (۳۲۹/۲)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاد، ووافقه الذهبي في التلخيتس، طبقات ابن سعد (۱۱/۶)، سير أعلام النبلاء (۸۹/۲).

## مردوں کی خوبصورتی کیاہے؟

ابوجعفر محمدین علی بین حسین اسپنے والدے رہ بت کریڈ ہیں، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عباس بن عبدالمطلب بڑائڈ رسول اکرم مطابعاً آئی خدمت ہیں آئے۔ انہوں نے ایک جوڑا پہن رکھا تھا۔ ان کے بالوں کی دو چوٹیاں نگ رہی تھیں۔ اور وہ گورے بیٹے آ دمی متحد رسول اکرم مطابعی نے جب انہیں دیکھا تو مسکم انے گئے۔

عباس پڑتؤ نے یو چھا: کس بات ہے آپ مسکرا رہے میں اے اللہ کے رسولُ!؟ الله تعالٰی آپ وعمر بحر فوش رکھے۔

رسول اكرم عِنْكُمْ نَهُ فُرِمالِا:

"أُعْجَبَنِي جَمَالُ عَمِّ النَّبِيَ".

''نبی کے چیا کاحسن دھماں مجھے اچھا لگ''۔

عباس ہلٹنڈ نے پوچھا: `

"مَالجَمَالُ فِي الرِّجَالِ؟".

''مردول کی څوبصورتی کیاہے؟''۔

آب ڪي نے فرمايا:

الْأَلْسُانُ".

"زمان"<sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>١) مسئلارك الحاكم (٣٢٩/٣)، وقال الذهبي، مرسل

### سواری پر چڑھتے ہوئے رسول اکرم طفی آیم کی بنسی

على بن ربيعه كبت جيل كه بين حضرت على بن الى طالب الثانيُّة كى خدمت بين حاضر تفار آب کے یاس ایک سواری کا جانور لایا گیا۔ جب آپ نے زین میں اپنا پاؤل رکھا تو تین مرتب بهم الله برها اورسواري يرجب الجهي طرح سے بيٹھ كے تو الحمد للد كها۔ پھر بيدها يرهي: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سُخَّرَ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ '' پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہارے بس ش کر دیا؛ حالا تکہ جمیں اسے قایو كرنے كى طاقت ماتھى ، اور يقينا بم اسے رب كى طرف لوث كر جانے والے بين "۔

وزفرف:۱۳،۱۳۱

ید دعا پڑھنے کے بعد نین مرتبہ الحمد منداور تین مرتبہ اللہ اکبر کہہ کریہ دعا کی:

"سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَفْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ".

''تو پاک ہے، میں نے اپنے آپ پرظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے، گناہوں کو تیرے سوا كوئى بخشّے والانہيں''۔

پر معزت علی النظ بننے لگے۔

میں (علی بن رہید) نے بوچھا: اے امیر المونین! آپ کس بات کی وجہ سے ہنس

حصرت علی طائز نے جواب دیا جیسا میں نے ابھی کیا ہے، ای طرح رسول اکرم ولفظ اللہ ئے بھی کیا تھا اور میری ہی طرح ہنا بھی تھا۔ میں نے بھی آب سطے تھے ہے ہی بات بوجھی تھی کہ اے اللہ کے رسول! آپ کس دجہ ہے ہنس پڑے۔

آب منظومًا نے ارشاد فرمایا:

"إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرْلِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ اللهُ لا يَغْفِرُ اللهُ لا يَغْفِرُ اللهُ لا يَغْفِرُ اللهُ لُوبَ غَيْرُكَ".

" تنہارا رب اپنے بندے کی اس دعا ہے خوش ہوتا ہے جب کہ بندہ کہتا ہے: اے میرے پروردگار! تو میرے گنا ہول کو بخش دے، تیرے سوا گنا ہول کی بخشش کرنے والا کوئی اور نہیں ہے" (۱)۔ اور نہیں ہے" (۱)۔

 <sup>(</sup>۱) [صحيح] سنن الترمذي (۳٤٤٦)، شمائل الترمذي (۲۲۳)، أجمد (۹۷/۱)، أبوداود (۲۲۳)، إبان حبان (۹۸/۱)، السنن الكبري للبيهغي (۹/۱۵۲)، جاكم (۹۸/۱۹)، الطبراني في الدعاء (۷۷/۱۹، والأوسظ (۱۷۲۷)، عمل البوم والليلة للنساني (۲۰۵)، أبو يعلى (۵۸۱).

#### بنیر ہی خیر!

صبیب طاقط میان کرتے ہیں کہ ایک، مرتبہ رسول اکرم فیکھیے اسپ صحابہ کرام سے درمیان جلوہ افروز تھے۔ بیکا کی آپ میک درمیان جلوہ افروز تھے۔ بیکا کی آپ میٹیکٹیٹر کو انس گرا۔ چاانیما کی ایٹیکٹیٹر نے فرمایا: "اَلاَ تَسْالُونِی مِمْ أَضْحَکُ؟"

"متم مجھ ہے نہیں پوچھو کے کہ میں کس وجہ ہے ہنس پڑا"۔

صحابہ کرام نے وریافت فرمایا کس وجہ ہے آپ جس پڑے اے اللہ کے رسول!؟

آپ مِنْ اللَّهُ فِي إِنْ الرَّشَادِ فَرِ مَا يَا:

" عَجِبْتُ لِأَمْرِ المُوْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، إِنْ أَصَابَتُهُ مَا يُحِبُّ حَمِدَ اللَّهَ وَكَانَ لَهُ خَيْرٌ ، وَإِنْ أَصَابَهُ مَا يَكُوهُ فَصَبَرَ كَانَ لَهُ خَرْوُ ، وَلَيْمَى كُلُّ أَحَلِهِ أَمْرُهُ خَيْرٌ لَهُ إِلَّا المُؤْمِنَ "(1).

''موئن کے معاملہ کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ اس کا ہر کام خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے کوئی من بیند چیز ملتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے، یہ بات اس کے لیے خیر ہی ہے۔ اور اگر اسے کوئی ٹاگوار چیز لاحق ہوتی ہے تو پھر وہ صبر سے کام لیتا ہے اور یہ بھی اس کے حق ہیں خیر ہی ہے۔ اور مومن کے سواکوئی بھی ایسانہیں ہے جس کا ہر کام خیر ہوا'۔

صبيب والفاظ آئ كى ايك روايت من بدالفاظ آئ مين (٢):

"الْمُوُّمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حُتَّى اللُّقُمَةِ يَرُفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ".

''مومن ہرکام میں اجرویا جاتا ہے؛ حتی کدائن نقمہ میں بھی جو بیوی کے منہ میں والے''.

<sup>(</sup>١) أحمد (٢/٦١)، اللارمي (٢٧٧٧)، الطيراني في الكبير (٢١٦٧). انظر: مسلم(٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) الفتح الرياني لتوتيب مسند الإمام أحمد (١٣٩/١٩).

#### سمندر ميس مجامدين إسرام

ایک دن جب رسول اکرم منطقیق ام حرام ﷺ کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ منطقیق کو کھانا کھلایا اور آپ منطقیق کے سرکی جو کمیں علاش کرنے لگیس (چونکہ وہ آپ منطقیق کی محرم تھیں)۔ای دوران آپ منطقیق کو نبند آگئی۔تھوڑی دیر بعد آپ منطقیق مہنتے موسے بیدار ہوئے تو انہوں نے پوچھا: کم بات یہ آپ بنس رہے ہیں یا رسول اللہ!؟

آب يفيق نے ارشاد فر ایا:

" فَاسٌ مِنْ أُمَّتِى عُوِضُوا عَلَىَّ غُوَّاةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَلَا البَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرُّةِ".

''میری امت کے چندلوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میرے سامنے (خواب میں) پیش کیے گئے، جواس سمندر کے اور ( تشتیول میں ) سوار ہوں گے جیسے باوشاہ تخت رہوتے میں''۔

ام حرام بعت مِلحان بُوَجُانے رسول اکرم ﷺ سے عرض کیا آپ اللہ تعالیٰ سے وعا قربادیں کہ وہ مجھے ان مجاہدین میں بنائے۔

رسول اکرم ﷺ نے ان کے فق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دی اور پھر اپنا سر رکھ کرسو گئے۔ پھر میشتے ہوئے بیدار ہوئے۔ ام حرام ﷺ نے پوچھا: کس بات ہے آپ بنس رہے میں اے اللہ کے رسول!؟ آپ منظے ﷺ نے ارشاد فرمایا:

''میری امت کے یکھ لوگ اللہ کے رائے میں جہاد کرتے ہوئے میرے سامنے (خواب میں) چیش کیے گئے جواس سمندر کے ادپر سوار ہوں گے جیسے باوشاہ تخت پر ہوتے ہیں''۔

ام حرام فی بھنانے عرض کیا: آپ میرے کیے اللہ سے وعا کر دیں کہ وہ مجھے بھی ان مجاہدین کے ساتھ کردے ۔

آپ نظور کے ارشار قرابی

"أَنْتِ مِنَ الْأَرْلِينَ".

" تواس گردہ کے سب سے پہنے لوگول میں ہوگا"۔

چنانچیام حرام بنت ملحان ﴿ تَمَانَے امیر معادیہ کے زمانہ میں (جب وہ شام پر گورنر کی حیثیت ہے مقرر ہتے ) سمندری سفر کیا اور تشکی پر اتر نے کے بعد اپنی سواری ہے گر پڑیں اور وفات یا گئیں <sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) بحاری (۱۲۸۲، ۱۲۸۳)، مسلم (۱۹۱۹)، أبوداود (۲۴۹۰)، ترمذی (۱۹۹۰)، نسائی (۱/۲۰۶۰)، این ماحد (۲۷۷۱)، دارمی (۲۲۱۱)، أحمد (۲/۱۶۱۳).

#### ہنسی کے بعد آنسو!

انس بن ما لک ڈیاڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم میشیکی ہارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ بیکا میک آپ میشیکی ہنس پڑے جس کی وجہ سے آپ کے آگے کے وولوں وانت نظر آ گئے مجلس ہیں حضرت عمر نظافہ بھی تھے، انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ممبرے ماں باپ آپ پرفدا ہول، آپ کس وجہ سے ہنے؟

آپ مشکھے نے ارشاد فرمایا:

''میری امت کے دوآ دی اللہ رب العزت کے سامنے (مقدمدلیکر) عاضر ہوں گے۔ مظلوم کچے گا: ''یکا رُبُ! خُذْ لِی مُظْلِمَتِی مِنْ أَخِی''.

''میرے بروروگارا میرے اس بھائی نے مجھ پر جوٹلم کیا ہے اس کا بدلہ دلا دے''۔ اللّٰہ تعالیٰ مظلوم سے فرمائیں گے:

"فَكَيْفَ تَصْنُعُ بِأَحِيكَ وَلَمْ يَبُقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ؟".

'' تیرے اس بھائی ہے میں کس طرح بدلا ولاؤں جب کداس کے پاس کوئی نیکی یاتی ای میں ہے؟''۔

مظلوم كمحكًا: "فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي".

معمرے بروروگار! تو پھرميرے گناموں كا يوجيدى اس پر لا دو ہے '۔

ا تنا فرمانے کے بعدرسول اکرم مشکھیے کی آئکھیں رونے کی وجہ ہے ڈیڈ یا گئیں۔

بحرآب كفيخ نے فرمايا:

'' وہ ( تیز مت کا) دن بہت ہی عظیم دن ہوگا ، کوگ چاہیں گے کہ ان کے گنا ہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے۔ بھراللہ تعالیٰ اس مظلوم سے قرمائیں گے : ڈراایٹی نگاہ اٹھا کران جنتوں کو تو دیکھو۔ وہ اپناسر اٹھا کر دیکھے گا تو کہے گا: اے اللہ! میں تو سونے سے بے ہوئے شہر اور
سونے کے گلات و کھے رہا ہوں جن میں ہمرے جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ آخر میر س جی
کے لیے ہیں؟ یا کس صدیق کے لیے ہیں؟ یا کس شہید کے لیے ہیں؟ اللہ تعالی
فرما کیں گے: یہ سب اس آ دی کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے گا۔ مظلوم کے گا:
میرے پروردگار! بھلا ان کی قیمت کون ادا کرنے کی سکت رکھتا ہے؟ اللہ تعالی فرما کمی گ:
تیرے یاس تو سکت ہے۔ مظلوم کے گا: کیے؟ اللہ تعالی فرما کمی گے: اپنے ظالم بھائی کو
معاف کرنے کے عوض ۔ وہ کہنے لگے گا: میرے پروردگار! میں نے اپنے ظالم بھائی کو
معاف کر دیا۔ اللہ تعالی فرما کیں گے: تو پھراپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور اسے جنت میں وافل
کروں۔

بحررسول اكرم فيفتاني في ارشاد فر الما:

"اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُصْلِحُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ".

'' اللہ نغالیٰ ہے ڈرواور اپنے درمیان سلح سیاٹ کرلیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح کراتا ہے''(۱)\_

<sup>(</sup>١) مستلوك الحاكم (١/٥٧٥)، وقال: هذا حديث صحيح الاستاد ولم يخرجاد.

#### ول میں کیا پلان بنارے تھے؟

ابن ہشام کہتے ہیں: مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ فضالہ بن عمیر بن ملوح ہیں۔ نے فتح کمہ کے سال دوران طواف رسول اکرم ﷺ کوتل کر دینا چاہا۔ جب وہ رسول اکرم ﷺ کے قریب ہوئے تو آپ مشکھیؓ نے ان سے لیو تھا:

"أَفْضَالُهُ؟". "قَصَالَهُ؟"."

انہوں نے عرض کیا ہاں، میں نصالہ ہوں اے اللہ کے رسول۔

آپ منظیق نے فرمایا:

"مَاذَا كُنْتَ تُحَدِّتُ بِهِ نَفْسَكَ".

"تم اپ دل میں کیا بلان بنارے تھے؟"۔

انہوں نے عرض کیا سیحینیں، میں تو اللہ کے ذکر واذ کار میں مشغول تھا!

آپ النظائية ان كى بات من كرمنس يزے اور فرمايا:

"اسْتَغْفِرِ اللَّهُ". "الله تعالى سي بخشش كي دعا كرو"\_

ہم رہ ول اکرم مشتقیقی نے اپنا ہاتھ مبارک فضالہ ڈٹائٹ کے سینے پر رکھ دیا؟ چنانچہ ان کا دل مطمئن وپرسکون ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد فضائہ ڈٹائٹ کہا کرتے تھے:

"وَاللَّهِ! مَا رَفَعَ يَدَهُ عَنْ صَدْرِى حَتَّى مَا مِنْ حَلْقِ اللَّهِ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى مِنْهُ".

''اللذ کافتم! رسول اکرم مِشْتَاتِیْن نے جب اپنا ہاتھ میرے سینے ہے ہٹایا تو بیں ایہا ہو گیا کہ میرے مزدیک اللہ کی مُلوق میں آپ ہے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں تھی (ا)''

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٥٨٤/٦) دار هجر، سيرة ابن هشام (١٥/٤) دار إحياء الترات العربي.

### بچوں ہے شفقت کی ایک اعلیٰ مثال

انس و النظر النظر النظر المرسل الرم النظر النظر

بمرآب ينفق نفرايا

"يَا أُنَيْسُ! أَ ذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟".

''اےائیں! میں نے تمہیں جہاں بھیجاتھا، وہاں جاتے ہو یانہیں؟''۔

میں نے اس وفعہ عرض کیا: ہاں ، اب جاتا ہوں اے اللہ کے رسول۔

انس ﴿ اللهُ مُن سَكِمَةِ مِينَ

" وَاللَّهِ! لَقَدْ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ، مَا عَلِمْتُهُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَ تَحَذَا وَكَذَا؟ أَوْ لِشَيْءٍ تَرَكَّتُهُ: هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا" (١).

"الله كالمتم إلى في رسول اكرم منطقيقي كي نوسال تك خدمت كي ، مُركوني بهى كام جويس في كياس كي مارے ميں آپ في مينيس كها كه تم في ميكام كيوں كيا؟ اس طرح كوئي بهى كام جويس فينيس كياس كي مارے ميں بھى مينيس فرمايا كه تم في ميكام كيوں كيا؟"-

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٣١٠)، أبو داو د (٤٧٧٢).

## انسان کے جوارح (ہاتھ پاؤں) بھی وفا دارنہیں!

انس بن مالک ٹٹائڈ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم منطقیقا کی خدمت میں حاضر تھے۔اجا تک آپ منطقیقا ہنس میڑے اور فرمایا:

"هَلْ تُدْرُونَ مِمَّ أَضِّحَكُ؟".

" تم لوگول كومعلوم بك كريش كيول بنسا؟" \_

ہم لوگوں نے عرض کیا: اللہ اوراس کے رسول ہی کواس کا زیادہ علم ہے۔

رمول اكرم ﷺ نے ارشاو فرياية

''میں بندہ کے اپنے رب کے ساتھ گفتگو کو یاد کر کے ہنس پڑا، وہ یہ کہ بندہ ( تیا مت کے دن ) اللہ تعالیٰ سے محفوظ نہیں رکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گئ اے میرے پروردگارا کیا تونے جھے ظلم سے محفوظ نہیں رکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے: ہاں ہاں۔ بندہ کیے گا تو پھر آج میں اپنے آپ پر اپنے علاوہ کی اور کرا اُ اور کی گوائی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرہ نمیں گے: نمیک ہے، آج تیری گوائی اور کرا اُ کاتبین کی گوائی ہی کافی ہے۔ پھر اس (بندہ) کے مند پر مہر شب کر دی جائے گی اور اس کے جوارح کو گوائی دینے کے لیے کہا جائے گا۔ اس کے اعتماء وجوارح اس کے ہر کام کی تفصیل بیان کرنے لگیں گے۔ پھر بندہ کو بات کرنے کی اجزات دی جائے گا۔ بندہ کی جائے گا۔ بندہ کے بی طلاف اپنے جوارح (ہاتھ یاؤں) کی بیدگوائی من کر کیے گا:

"بُعْداً لَكُنَّ وَسُحْقاً، فَعَنْكُنَّ كُنتُ أَنَاضِلُ".

''تمہارے لیے دوری ہو،تمہارے لیے بربادی ہو! آخرتمہارے بی لیے تو میں جھگڑا کرتا تھا (لیعنی جھے تمہارا ہی بچانامقصود تھا، سوتم خود ہی اقرار کر بیٹھے،اب جہنم میں جاؤ)''(')\_

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الزهد والرقائق (٢٩٦٩).

### بیوی نے اشعار کو قر آن سمجھ لیا!

ایک دن کا واقعہ ہے کہ عبد اللہ بن رواحہ بڑاڑا ہی بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے ہتے۔
پھر دہ اپنی بیوی کے پاس سے نگل کر اپنی اونڈی کے کمرے میں گئے اور اس ہے جہاع
کرنے گئے۔ جب ان کی بیوی کواحیاس ہوا کہ شوہر پستر پرنہیں ہیں تو وہ جلدی ہے بیدار
ہوئی اور اپنے شوہر کو پاس میں موجود نہ پاکر کمرے سے باہر نگل ۔ ویکھا کہ اس کے شوہر
عبداللہ بن رواحہ بڑاٹن کونڈی کے بیٹ پر ہیں (یعنی بھاع کررہے ہیں)۔ وہ دوڑی ہوئی
گئی اور چاتو نے کرآئی۔انے میں عبداللہ بن رواحہ بڑاٹن ہوشیار ہو گئے اور لونڈی کے پاس
سے نگل کرائی بیوی سے آملے۔ بیوی کے ہاتھ میں چاتو و کھی کر کہنے گئے: کیا ہات ہے، یہ
چاتو کس لیے ہاتھ میں لے کر بھررہی ہو؟

يَوْنَ كَمْ لِنَّنَّ الْمُمَا إِنِّي لَوْ وَجَدْتُكَ حَيْثُ كُنْتَ لَوَجَأْتُكَ بِهَا".

''میں اگر تمہیں وہان پالیتی جہاں تم محقے تو اس جا تو ہے تہیں گھونپ دیت''۔

[سیر اُعلام النبزاء میں لکھا ہوا ہے کہ یوی کہنے گی: "لَفَدِ الْحَتَوْتَ أَمَّتَكَ عَلَى عَلَى خُوَتِكَ؟". "كَوَ حُوَّتِكَ؟". "تُونے اپنی آزاد یوی کوچھوڑ کرانی لونڈی کوافتیار کیا ہے؟".]

عبدالله بن رواحد بناتنا في اشجان بن كريو چها: مين كهال تفا؟!

بوی کہے گی اونڈی کے پید پرا

عبداللہ بن رواحہ بڑائن نے کہا نمیں شیس بہاری نظرنے خطا کی ہے!

یوی کہنے گئی: میں نے اپنی آٹھول ہے دیکھا ہے، اگرتم اپنی بات میں سیج ہوتو مجھے قرآن پڑھ کرسناؤ، چونکہ رسول اکرم میٹھی آتا نے جنبی کوقرآن پڑھنے ہے منع فرمایا ہے، اس لیے اگرتم بھی جنبی نہیں ہوتو قرآن پڑھو؛ تا کہ جھے یقین ہو جائے کہتم نے لونڈی سے

#### محت تیں کی ہے۔

عبدالله بن رواحه بالله بوي كمامن بداشعار يرصف سكة

اُتَانَا رَسُولُ اللَّهِ يَعُلُو كِتَابَهُ مَنَا لَا حَمَّنَا لَا خَمَنَّهُو قَدْ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ الْحَ ہمارے پاس اللہ كے رسول آئے ہیں، وہ اللہ كى كتاب كى تلاوت فرماتے ہیں۔ بیالے م حقیقت ہے جیسے فجر طلوع ہوتا ہے۔

اُرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِدِ مُوقِّنَاتُ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ مُرابَى كے بعد انہوں نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھلائی ہے، حارے دلول کوال پر پورا یقین ہے کہ وہ جو پچھ فرماتے وہ ضرور ہوتا ہے۔

يَبِيتُ يُجَافِى جَنْبَهُ عَنْ فِوَاشِهِ إِذَا السَّنَفَقَلَتْ بِالكَّافِرِينَ الْمَضَاجِعُ ود اين بسترے پيلوالگ رکھ کر دانت (تبجدش) گزادتے جی، جب کہ کا قرول کو ايباليٹنا گرال ہوتا ہے۔

[سیراعلام النبلاء میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی نے ایک ایک شعر من کرعبداللہ بن رواحہ ڈڈٹٹز ہے کہا: ''فؤ ڈینی آیڈ''.''ڈراایک اورآیت پڑھ کرستاؤ''۔]

عبدالله بن رواحه و الله على الشعاركو بيوى في قرآن مجهد ليا اور بحر كهني لكي .

"آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِيُ".

' میں اللہ پر ایمان لائی اور اپی نظر کو جھٹلا رہی ہول''۔

صبح جب عبداللہ بن رواحہ ٹاٹھڑنے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ کو بیوی کے اس واقعہ سے آگاہ کیا تو آپ ﷺ کھلکھلا کر ہنس پڑے جس سے آپ کی واز میں نظر آنے لگیں (اور عبداللہ بن رواحہ ٹاٹھڑ پرکوئی کیرنیس کی)(ا)۔

 <sup>(</sup>۱) الأذكياء لابن الحوزى (۷۰) دار ابن حزم. صرف اشمار بخارى (۱۵۵ ام۱۱۱) يمل مجل بين،
 أحمد (۲/۲۵) نشج البارى (۲/۲۵) سير أعلام النبلاء (۲۴۸/۱).

### شیطان کی کھلواڑ

حضرت جاہر بن عبداللہ ﴿ فَعْمَا بِمِيانِ كُرتِے ہِين كداليك آدمى نِي كريم مِنْظَيَّمَا ۖ كَى خدمت مِيں حاضر ہوا ادر عرض كيا: اے اللہ كے رسول! مِيں نے خواب مِيں ريكھا ۔ نِه كه ميرا سركاٹ دما گما ہے۔

اس كا خواب من كرسول اكرم النيكية بنس يزے اور فرمايا:

"إِذَا نَهِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَلِكُم فِي مَنَامِهِ فَلاَ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ".

'' جب شیطان کسی ہے خواب میں کھلواڑ کر ہے ۔ تا دہ اوگوں سنہ دیان شدکر ہے''(1)۔

خواب کے بارے میں نبی کر یم مین گئی ہے ہمیں سیعلیم دی ہے کہ اگر کمی کو ہرا خواب نظر آئے تو وہ اپنے یا کیں جانب تین دفعہ تھک تھکائے، اور شیطان سے اور جو کچھ و کچھے اس سے تین دفعہ اللہ تعالیٰ کی بناہ چاہے، اور اس خواب کو کس سے بیان شرکے، اور جس بہلو پر وہ لیٹا تھا اس سے بلٹ کر دوسری کروٹ ہوجائے۔ اور اگر خواب اچھا ہوتو اسے کی جا نکار وقی ہے بیان کرسکتا ہے۔

رسول اکرم مضیکی کے سروی حدیث کے مطابق خواب تین طرح کے ہوتے ہیں: "الرُّوْیَا قُلاکُةٌ: فَسُشُرَی مِنَ اللَّهِ وَحَدِیتُ النَّفْسِ وَتَنْحُوِیفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ" "خواب تین طرح کے ہوتے ہیں: اللّٰہ کی طرف سے بشارت، دل کی بات اور شیطان کا ڈرانا" (۲)۔

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (٣٩٢٣).

# چٹیل میدان میں لشکر کے دھننے کی پیشین گوئی

عائشہ صدیقہ ٹائٹ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم بھے گئی سوئے ہوئے تھے۔ اچا تک خواب میں بیشنے گئے۔ جب بیدار ہوئے تو میں نے بچ چھا: اے اللہ کے رسول! آپ کیوں ہنس رہے تھے؟

رسول اكرم مصفحتات فرمايا:

''میری امت کے چندلوگ ایک آوی کی وجہ سے خان کو بہ پر چڑھائی کی نمیت سے نظیں گے، جو حرم شریف میں بناہ گزیں ہوگا۔ جنب وہ بیداء (چیٹیل میدان) میں ہوں گے تو انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ان کے ارادے اور طریقے مختلف ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق انہیں (تیامت کے دن) اٹھائے گا''۔

میں نے عرض کیا: اللہ تعالی انہیں کیے ان کی نیوں کے مطابق اٹھائے گا جبکہ ان کے ارادے اور طریقے مختلف میں؟!

رسول اكرم منطقين في ارشاد فرمايا:

"جَمَعَهُمُ الطَّرِيقُ، مِنهُمُ المُسْتَبْصِرُ وَابْنُ السَّبِيْلِ وَالمَعَبُورُ، يَهْلِكُونَ مَهْلِكًا وَاجِدا وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى"

'''نہیں ایک راستہ اکٹھا کرے گاء ان میں صاحبِ بصیرت ہوں گے، مسافر ہوں گے اور مجبور ومظلوم ہوں گے۔ وہ سب ایک ساتھ ای بلاک ہو جا کیں گے ( اور ان میں برا بھلا سب ہوں گے )! گمر وہ سب اپنی نیتوں کے مطابق ( قیامت کے دن ) اٹھائے جا کیں گئے''(1)۔

<sup>(</sup>۱) أحمر (۱۰۵/۲). يدهديث مسلم (۱۸۸۳) اور بخاري (۱۱۸) على بحى آئى ب، بمران مين بنه كافركريس ب

#### وضویے گناہ جھڑتے ہیں

حضرت عثمان بن عفان ٹائٹز نے ایک مرتبہ پانی منگایا ادراس سے وضو کیا۔ آپ نے کلی کی ، ناک میں پانی ڈالا ، تین والم اپنا چیرہ وطویا ، تین ٹین دفعہ اپنے بازؤں کو دھویا ، اپنے سر کا کسی کیا اور اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں دھوئے ۔ اور پھر میننے لگے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا : تم مجھ سے نہیں پوچھو کے کدآ خرمیں کس بات سے بیننے لگا ؟

سأتعيول في جها: امير المونين! آخرآب كول بنس يزع؟

حضرت عثمان ولائنا نے جواب دیا: ہیں نے رسول اکرم مِشْفِیَقِیْ کو دیکھا کہ آپ نے وضو کا پانی منگایا اور دیسے بی وضو کیا جیسا کہ ہیں نے ابھی کیا ہے۔ پھر آپ سینیٹے ملکے اور ساتھیوں سے فرمایا:

"أَلاَ تُسَأَلُونِي مَا أَصْحَكْنِي؟".

''تم مجھ ہے بیں پوچھو گے کہ میں کس بات ہے بنس بڑا؟''۔

صحابة كرام في في في في كيا كس بات سي آب بنسي اس الله كر رسول ا؟

آب النظام في الرئاد فر الما

'' بندہ جب وضو کا پانی لے کران سے اپنا چیرہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چیرے کے سارے (صغیرہ) گناہ مٹا دیتے ہیں۔ ای طرح جب وہ اپنے بازؤں کو دھوتا ہے، سر کا مح کرتا ہے اور اپنے پاؤں کو صاف کرتا ہے تو ان سارے حصوں کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں''()۔

<sup>(</sup>۱) اصعبے لغیرہ المحمد (۱۸/۱)، محمع الزوائد (۲۲٤/۱). اس کی شاہد مدیث مسلم (۲۳۳) میں ابو بریرہ اللہ عند مردک ہے۔

# زنجیر میں جکڑ ہے ہوئے جنتی

منداحمہ میں ابواہامہ رہائیڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرجہ رسول اکرم میں آئیڈ اچا تک ہنس 'پڑے۔ ہم حاضرین نے بوچھا' کس ہات ہے آپ بنس پڑے اے املہ کے رسول!؟ رسول اکرم مطیقاتیاتی نے ارشا دفرہ با:

"عَجِبُتُ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ فِي السَّالاسِلِ إِلَى الجَنَّةِ".

'' مجھے ان لوگوں کے آبارے میں موج کر تعجب ہو رہا ہے جو زنجیروں میں جگڑ کر جنت میں داخل کیے جا کیں گے''(1)۔

مند احمد ہی کی ایک دومری روایت بین سبل بن سعد ساعدی ڈائٹ سروی ہے کہ بین خند آئی کھدائی بین تبی کریم میلطائیڈ کے ساتھ تھا۔ آپ بین تیکٹیڈ نے ایک بڑا گنہاڈالیا اور اس سے خند آن کی کھدائی کرنے گئے۔ کھدائی کے دوران ایک پھر آڑے آ گیا۔ آپ بین کی بیٹس پڑے۔ پوچھا گیا: کس بات سے آپ ہنس رہے ہیں اے اللہ کے رسول!؟ آپ بین اے اللہ کے رسول!؟

"صَّبِحِكُتُ مِن ذَاسٍ يُؤتَى بِهِمْ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ فِي النَّكُولِ يُسَاقُونَ إِلَى الجَنَّةِ". "میں ان لوگوں کی وجہ سے مِنْتُ لگا جنہیں مشرق کی جانب سے مضبوط بیڑ یوں میں جکڑ کرلا یا جائے گا اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا"(۲)۔

<sup>(</sup>۱) اُحدنہ (۲۶۹/۵)، پیرصدیت بخاری (۳۰۰۰) میں مجلی الوہر پرہ اُڑاٹھا سے مروی ہے تگر اس میں چننے کا اَکرمُمیں ہے،

<sup>(</sup>٢) أحمد (٩٣٨/٥)، الطيراني في الكبير (٩٧٢٥)، مجمع الزوائد (٣٣٢/٥).

## مشکل کے ساتھ آسانی ہے

حسن بن علی رفائد الله تعالی کے قربان ﴿ فَإِنَّ هَمَّ الْفُسُو يُسُوا ﴾ 'مشکل کے ساتھ آسانی ہے''۔ [الشرح: ٤] کی تفییر میں فرائے ہیں کہ ایک دن می کریم میں تھے آ فوٹی خوٹی بیستے ہوئے لکلے اور فرمایا:

"الَنَّ يَغْلِبَ عُسُوٍّ يُسْرَيْنِ، إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسُواْ، إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسُواُ".

''ایک مشکل دوآسانی پر ہرگز غالب نہیں آسکتی؛ یقینا مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقینا مشکل کے ساتھ آسانی ہے''(1)۔

#### ابوحظلہ! بيآب كهدرے بين؟!

ابوسفیان تلفظ اپنی صاحبزادی ام المومنین ام حبیبہ تلفا کے گھر میں بسا اوقات رسول اگرم منطقی آنے شاقا کہا کرتے ہتھے:

"وَاللَّهِ! إِنْ هُوَ إِلَّا أَنْ تَرَكَتُكَ العَرَبُ فَمَا الْتَطَحَتْ جَمَّاءُ وَلا ذَاتُ قَرْنِ".

''الله کی حتم! آپ ہی ہیں جن کوعرب نے (خوش حسمی ہے) چھوڑ دیا ہے؛ نہ تو بغیر سینگ دالی بکری نے مارا اور نہ ہی سینگ دالی بکری نے!!''۔

رسول اكرم منطقيًا بين كرينسن كلَّة اور فرمات:

"أَنْتُ تَقُولُ ذَاكَ يَا أَبَّا حَنْظَلَةً؟!".

''ابوحظلہ! بدآپ کہدرے میں؟!''(۲)۔

 <sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم (٢٧/٢ه)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، وابن حرير والبيهقي في الكيري كما في الدر المئتور (٦/٧١٦)، وهو مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأغاني (٦٠/٠)، كنز العمال (١٨٦٤٥)، الإصابة (٤٠٦٦) حرف الصاد السهسلة.

### آخري جنتي

عبدالله بن معود الله أيان كرت بين كدرمول اكرم منظرية في المثاوفرمايا:

''سب ہے آفریش جنن میں بخل ہونے والے فخص کا حال ہیہ ہوگا کہ وہ چلے گا، پھر منہ کے بل گر چے گا،او یک اس کو تجلساتی جائے گی۔ پھر جب وہ جہنم سے پار ہو ہانے گاتو اس کی طرف پلیٹ کر دیکے گا اور کے گا:

" تَبَارُكَ الَّذِي لَيْجَانِي مِنْكِ: لِنَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَداً مِنَّ - الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ".

"بوی برکت والی ہے وہ ہستی جس نے مجھے تھوے مجات دی ہے! یقیمیاً اللہ تعالیٰ نے مجھے الیمی نعمت سے سرفراز کیا ہے جیسی پہنے اور بعد کے توگوں میں سے کسی کو بھی نہیں دی ہے'۔

وہ ای خیال میں جہتم کے کنارے جیٹھا ہوگا کہ اچانگ اس کے سامنے ایک درخت نمودار ہوگا۔ وہ درخت رکھے کر کہنے گے. گا:

"أَيْ رَبِّ! أَدْنِني مِن هَاذِهِ الشُّجَرَةِ فِلْأَسْنَظِلُّ بِطِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا".

''میرے ہروردگار! میجھے اس درخت کے پاس پہنچا ویے تا کہ میں اس کا سامیہ حاصل کروں اور اس کا یانی زوِل'' ..

الله تعالى قرمائے گا:

"يَا ابْنَ آدَمَ! لَعْلَى إِنْ أَعْطَيْتُكُهَا سَأَلَسْى غَيْرَهَا؟".

'' آوم کے بیٹے! ہوسکتا ہے کہ اگر میں کچھے اس درخت کے قریب کر دوں تو پھر تو اور مجی سوال کرے گا؟''یا وہ کے گا: نہیں میرے رب! ہیں اس کے بعد تھ ہے کہ نین باگوں گا۔ چنا نچہ وہ اللہ تعالیٰ سے عبد ویکان کرے گا کہ اب اس کے بعد وہ کوئی اور چیز نہیں مانے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جسی اس کے نقاضا کو معذور سمجھے گا کیونکہ اے معلوم ہے کہ وہ بندہ اس کے بعد الی نعمت وکھے گا جس پر اسے صبر کہاں؟ بہر صال اللہ تعالیٰ اسے درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کے مائے میں رہے گا اور وہاں کے پائی سے میراب ہوگا۔ استے میں اسے ایک دومراورخت نظر آئے گا جو پہلے درخت سے کہیں بہتر ہوگا۔ وہ وکھ کر کہنے گے گا: الے میرے بروردگار! جھے اس درخت کے پاس کر دے تا کہ میں اس کے سامیے میں رہوں اور میرے بروردگار! جھے اس درخت کے پاس کر دے تا کہ میں اس کے سامیے میں رہوں اور اس کا پانی بیوں، اب میں اس کے بعد کوئی دومری چیز تھیں ما گول گا۔

الله تعالى فرمائے گا:

" يَا ابْنَ آدَمَا أَلَمْ تُعَاهِدُنِى أَنْ لاَ تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا؟ لَعَلَى إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنهَا تَسْأَلُنِى غَيْرَهَا؟".

''این آدم! کیا تونے بھے سے وعدہ جیس کیا تھا کہاں کے علاوہ پھے اور نہیں ہائے گا؟ ہو
سکتا ہے کہا گریں تھے اس درخت کے قریب کر دوں تو پھر تو اور بھی سوال کرے گا؟ "۔
وہ اقرار کرے گا کہ نہیں، پھریں اور پھے سوال نہ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اسے معذور گردانے گا، کیونکہ اسے اس نعمت برصر کہاں جو دیکھے گا۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ اسے اس دوسر سے درخت کے پاک بھی پہنچا دے گا۔ وہ اس کے سابے میں رہے گا اور وہاں کا پانی ہے گا۔ پھر اسے ایک اور دوباں کا پانی ہے گا۔ پھر اسے ایک اور دوباں کا پانی ہے گا۔ پھر اسے ایک اور درخت دکھلائی دے گا جو جنت کے درواز سے نیہ ہوگا اوروہ پہلے دونوں درختوں سے بہتر ہوگا۔ وہ کہنے گئی گا، میر سے پروردگار! جھے اس درخت کے پاس کروے درختوں سے بہتر ہوگا۔ وہ کہنے گئی اور وہاں کا پانی بیوں۔ اب بیس اس کے علاوہ کوئی اور جزنیس مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے این آدم! کیا تو نے بچھ سے اقرار نہیں کیا تھا کہ چیز نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے این آدم! کیا تو نے بچھ سے اقرار نہیں کیا تھا کہ

اب اس کے بعد اور پھے سوال نہیں کرے گا؟ وہ کیے گا: میرے پروردگار! بے شک میں اقرار کر چکا تھا، کیکن اب میرا بیسوال پورا کر وے، پھر میں اور پھے سوال نہیں کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو معذور رکھے گا، اس لیے کہ وہ الی نعتوں کو دیکھے گا جن بروہ صبر نہیں کر سکتا۔ آخراللہ تعالیٰ اس کو اس تیسرے درخت کے پاس کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے پاس کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے پاس جائے گا تو (وہاں جب تک اللہ چاہے گا دے گا) جنت والوں کی آوازیں سے گا (اور جب برواشت نہ ہوگا تو) پھر کے گا:

"يَا زَبِّ! أَدْخِلْنِيهَا".

''میرے پروردگار! بھے بھی اس جنت میں داخل فرما دے''۔

الله تعالى فرمائے گا:

" يَا ابْنَ آدَمَا مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْظِيكَ الدُّنُيَا وَمِثْلَهَا وَمِثْلَهَا

'' آ دم کے بیٹے! مجھ سے تیرے سوال کو کون می جیز تمام کرے گی؟ بھلا تو اس بات سے خوش ہو جائے گا کہ میں مجھے ساری دنیا کے برابر دول اور اتنا ہی مزید دوں؟''۔ سیسیں

وه کم گا:

"يَا رَبِّ! أَ تَسْتَهْزِئُ مِنِّى وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟!".

''میرے پروردگار! تو مجھ سے شخصا کرتا ہے؛ حالا تکدتو سارے جہال کا رب ہے؟!''۔ اتنی حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹڈ ہٹنے لگے اور حاضرین سے کہا: تم لوگ مجھ سے نیمیں پرچھو گے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا: کیول ہنس رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو نے بتایا کہ رسول اکرم مطابح تھے! بھی اسی طرح اس حدیث کو بیان کر کے ہنسے تھے۔اس وقت صحابہ کرام ڈوکٹھ نے پوچھا تھا: آپ کیوں ہنس رہے

میں اے اللہ کے رسول ا؟

آپ ڪيڪا نے ارشاد فروية

"مِنْ ضِحْكِ رَبِّ العَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَ تَسُتَهْزِئُ مِنِي وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِي لا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ".

"رب العالمين كم بنت سے ميں ہمى بنتا ہوں، كد جب بندہ كے گا: اے اللہ! نو سارے جہاں كا پروردگار ہوكر ہمى مجھ سے ضعی كرنا ہے؟ تو اللہ تعالى (اس كى بات من كر بنس دے گا اور) فرمائے گا: ميں تم سے تعظمانيس كر رہا؛ بكنہ ميں جو جا بتا ہوں كر گزرتا ہول'(ا)۔

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الإيمان، باب آخر أهل النار خرو جاً (١٨٧)، بخاري (٦٥٧١).

#### میرے کبیرہ گناہ کدھر گئے؟!

حصرت الوور والتنويان كرتے ميں كدرسول اكرم مطيقيم في ارشاوفرمايا:

'' قیامت کے دن ایک آ دی کولایا جائے گا۔ پھر فرشتوں کو تھم ہوگا:

"اغْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ".

''اس کے صغیرہ گناہوں کو اس کے سامنے چیش کرہ؟''۔

چنانچے اس کے سامنے اس کے صغیرہ گنا ہوں کو پیش کیا جائے گا اور اس کے کبیرہ گنا ہوں کو اس سے پوشیدہ رکھ دیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا: تم نے فلاں فلال دن یہ یہ اور فلاں فلال دن وہ وہ کام کیا تھا؟ وہ اقرار کرے گا، کسی بھی بات کا اٹکارنہیں کر سکے گا، اور ساتھ ہی وہ اپنے کبیرہ گنا ہول سے خوف ودہشت ہیں ہوگا۔

چرکہا جائے گا:

"أَغُطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّنَةٍ عَمِلَهَا حَسَنَةٌ '.

''اہے اس کے کردہ ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو''۔

وه كَحِكًا: "إِنَّ لِي ذُنُوباً مَا أَرَاهَا!".

''میں نے کچھا ہے بھی گناہ کیے ہیں جو مجھے یہاں نظرنہیں آ رہے!''

ابو ذر ٹاٹھا بیان کرتے ہیں کہ میں نے ویکھا کداتنا بیان کرکے رسول اکرم میفی ہیں۔ میس بڑے جس سے آپ کی داڑھیں نظر آ گئیں (۱)۔

<sup>(</sup>۱) [صحیح] أحمد (۱۰۷/۵)، كتاب الزهد لوكیع (۲۶۷)، مسلم (۱۹۰)، شمائل (۲۲۹)، البزار (۳۹۸۷)، أبو عوالة (۴۲۵)، ابن منده في الإيسان (۸۵۸)، البغوى (۳۳۰)، البيهتي (۱۰/۲۰)، ابن حيان (۷۳۷۷)، ترمذي (۹۵۵).

#### سلمه! بيعت كرو

حفرت سلمہ بن اکوئ بھائی ان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ رسول اکرم سے اور ایک میں اور میں ہے۔

ہمراہ حدید پہنچے تو ہماری تعداد چودہ سوتی اور وہاں پچائی بکریاں تھیں جن کو کئویں کا پانی

سیراب نہیں کرسکنا تھا (یعنی کئویں میں پانی بہت کم تھا)۔ رسول اکرم میں ہے گئویں کا پانی

منڈر پر بیٹھ کر یا تو دعا کی یا اس میں تھوکا۔ چنانچہ کنواں ای وقت اہل آیا۔ پھر ہم لوگوں

نے جانوروں کو بھی پانی پانیا اور خود بھی سیراب ہوئے۔ اس کے بعد رسول اکرم میں تین نے سارے

ہم لوگوں کو بیعت لینے کے لیے ایک ورخت (رضوال) کے نیچے بلایا۔ میں نے سارے

لوگوں سے پہلے آپ میں تھی تا کہ ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر آپ ایک ایک آدمی سے بیعت
لیٹے رہے یہاں تک کہ آ دھے لوگوں سے بیعت کی۔ پھر آپ ایک ایک آدمی سے بیعت
لیٹے رہے یہاں تک کہ آ دھے لوگوں سے بیعت کی۔ پھر آپ ایک ایک آدمی سے بیعت

"بَايعْ يَا سَلَمَةُ!". "سلم! بيعت كروً".

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں تو پہلے ہی آپ سے بیعت کر چکا ہول۔ آپ مِنْظَوْلِمَ نے فرمایا: " کچر سمی "۔

آپ مِنْظَوَیْنِ نے جھے بے جھیار و یکھا تو ایک بوی ی ڈھال یا جھوٹی ی ڈھال دی اور پھر بیعیت لینے کلے۔ جب بیعت والے لوگ ختم ہونے کیے تو فرمایا:

"سلمه! کیاتم مجھ ہے بیعت نہیں کرو گے؟"۔

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ سے اول لوگوں میں اور ﷺ کے لوگول میں بیعت کر چکا ہموں۔ آپ مشطّق کیے انے فرمایا:'' پھرسمی''۔

غرض میں نے تیسری باربھی آپ بھٹھ تینا ہے بیعت کی۔ پھر آپ بھٹھ آئیا نے فرمایا: موسلمہ! تیری وہ بیزی ڈھال یا جھوٹی ڈھال کہاں ہے جو میں نے دی تھی؟''۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے بیچاعامر مجھے ملے جو بغیر ہتھیار کے تھے؛ چنانچہ میں نے آپ کی وی ہوئی ڈھال انہی کو دے دی۔

بيين كررمول اكرم فطيكية بنس يزے اور ارشاد فرمان

'' تیری مثال اس الگفتی کے بی ہے جس نے دعا کی تھی کدائید! مجھے انیا دوست وے بیٹے میں اپنی جان سے زیادہ جا ہول''۔

گھرمشرکوں نے ہم سے صلح کے بیغام بھیجہ اس کے بعد ایک طرف کا آدی دوسری طرف حائے گئے اور ہم نے صلح کر لی۔ میں طلحہ بن عبید الله طائظ کی خدمت میں تھا۔ ان ے گھوڑے کو یانی بلاتاء ان کی بیٹے کھجاتاء ان کی خدمت کرنا اور انہی کے ساتھ کھانا کھاتا۔ دراصل میں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ججرت کر کے اپنا گھر پار اور وحن وولت سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ جب ہماری اور مکہ والول کی صلح ہوگئی اور ہم میں کا ہرایک ووسر ہے ے ملنے لگا تو میں ایک درخت کے پاس آیا، اس کے تلے سے کا نتے تھاڑے اور اس کی ا لِرْ کے باس کین است علی مکہ کے مشرکون میں سے جار آوی میرے باس آئے اور رول اگرم منتقلیل کی شان میں گستاخ آمیز کلمات کہنے نگے۔ مجھے ان کی باقیس من کر بہت خصداً یا اور میں دہال ہے ہٹ کر دوسرے درخت تلے جلا گیا۔ انہوں نے اپنے ہتھا ر النائے کے اور لیت رہے۔ امھی وہ لیتے ہی ہوئے تھے کہ ایکا یک دادی کے تشیب ہے کی نے ' واز لگائی: دوڑواے مہاجرین! این ڈنیم بٹائڈ ' قبل کر دیے گئے۔ یہ <u>ہنتے</u> ہی میں نے وہی تعوار سونتی اور ان حیاروں مشر کیمن مکیہ برحملہ کر دیا جو ایھی سور ہے بیچے۔ بین نے ان کے ہتھیار لے لیے اور انہیں گٹھا بنا کر ایک ہاتھ میں رکھانیا ادر پھر ان سے کہا: متم ہے اللہ ک جس نے محمد منتی تیجا کے مندکو کڑنٹ بھٹی ہے! تم میں ہے کسی نے بھی اگر اپنا سراتھایا تو میں اس کا سرتن ہے میدا کر دول گا۔ پھر میں ان کو نسیجیتا ہوا رسول اکرم بھیجیتا ہے یاس لایا۔ ادھر میرے چیا عامر ڈٹاٹٹ بھی قبیلہ عَبُلات کے ستر مشرکین کے ساتھ ایک مِکرز نامی آ دی کو تھینچتے ہوئے رسول اکرم مِنْٹِھَاﷺ کیا خدمت میں پہنچے۔

رسول اكرم المينية في ال مشركون كى طرف و كيدكر فرالما:

"دَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الفُجُورِ وَثَنَاهُ".

'' حچیوڑ دوان کو، ان مشرکوں کیا طرف ہے عہد شکنی شروع ہونے دو، پھر دویارہ بھی انہی کی طرف ہے ہونے دؤ' \_

چنانچەرسول اكرم مظینی آنے ان مشركوں كومعاف فرما كران كور ہا كر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیرآیت نازل فرمانی:

﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِيَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾

'' وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کا فروں کے ہاتھوں کوتم ہے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان ہرغلبہ دے ویا تھا''۔[الغقّ: ۴۳] آبت کے اخیر تک۔

پھرہم لوگ مدینہ کولوٹ گئے۔ رائے میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جہال ہمارے اور بولیان کے سٹرکوں کے نیچ صرف ایک بہاڑ حائل تھا۔ رسول اکرم مظینا تیجائے اس شخص کے لیے وعا دی جو اس بہاڑ پر رائے کو چڑھ کر آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا پہرہ دے سئے۔ چنا نچ میں ہی اس رائے کو دویا تمن مرتبہ بہاڑ پر چڑھ کر بہرہ دینا رہا۔ بھر جب ہم لوگ مدینہ تھے گئے تو رسول اکرم مطینا تھی آئے اپنے غلام ریاح بڑا تو کو اپنی اونٹیال دیں۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں طلحہ بڑا تو کا گھوڑا لے کر ریاح زائل کو اپنی اونٹیال دیں۔ میں بھی ان کے ساتھ جو اگاہ جانے میں طلحہ بڑا تو عبد الرحل فراری (جو کہ مشرک تھا) نے آپ مطینا تھا کی کے لیے نکا۔ جب میں جو کی تو عبد الرحل فراری (جو کہ مشرک تھا) نے آپ مطابقاتی کی

اونشیوں پر حملہ کر دیا اور سب کو ہائک لے گیا اور جرواہے کو مار ڈالا۔

میں نے کہا: رباح! تو یہ گھوڑا لے جا کرطلحہ پڑٹی کو پہنچا دے اور رسول اکرم پیٹی ہی گئے۔ خبر کر دے کہ کافروں نے آپ کی او تنیاں لوٹ لیں۔ پھر میں ایک ٹیلہ پر کھڑا ہوا اور مدید کی طرف ابنا رخ کر کے تین دفعہ آ واز دی: یا صبا حاد! (بعنی صبح صبح حملہ ہوگیا)۔ پھر میں ان کٹیروں کے چیچھے تیر مارتا ہو! اور یہ ربڑ پڑھٹا ہوا روانہ ہوا:

> أَفَا الْبِنُ الْأَكُوعِ وَالْمِوْمُ يَوْمُ الرَّصَّعِ لَعَىٰ مِن الوع كا بينا ہول؛ اور آج كينول كى تنابى كا ون ہے۔

میں النالٹیروں میں سے کسی کے قریب ہوتا اور اس کی کاٹھی میں ایک تیر مارتا جو ( کاٹھی کو چیرتے ہوئے) اس کے کا تدھے تک بڑنچ جاتا، اور میں کہتا: یہ لے، میں اکو ڑ کئا بیٹا ہوں،ادرآج کمینول کی تباہی کا دن ہے۔

الندی قتم ایس سلسل انہیں تیر مارتا رہا اور انہیں زخمی کرتا رہا۔ اس ووران ان میں سے کوئی سوار میری طرف لوشا تو بین درخت کے ہے آکر اس کی جڑ میں بیٹے جاتا اور تیر مارکر اس موارکو زخمی کر دیتا۔ بھا گئے بھا گئے وہ بہاڑ کے تنگ رائے بیں گئس گئے تو بین بہاڑ پر بھی جڑھ گیا اور اوپر سے انہیں پھر مارنے لگا۔ بین مسلسل ان کا پیچھا کر رہا تھا بہاں تک کہ وہ سارے اوش جو اللہ تعالی نے رسول اکرم بلغظی کے سواری کے لیے پیدا کیے تھے، وہ مارے اوش جو اللہ تعالی نے رسول اکرم بلغظی کے اوٹوں کو ان کا فروں سے چھڑا نیا )۔ پھر میں ان سب میرے بیچھے ہو گئے (لیعنی میں نے اوٹوں کو ان کا فروں سے چھڑا نیا)۔ پھر میں ان کے بیچھے چلا رہا اور انہیں تیر مارتا رہا۔ چنا نچہ انہوں نے بھا گئے ہوئے اپنا وزن بلکا کرنے کے لیے میں اس جگہ پھر رکھ کر نشان لگا و بنا تا کہ رسول اللہ مینظی تھی کوئے اور آپ کے صحابہ کرتے ہے گئے بین اس جگہ پھر رکھ کر نشان لگا و بنا تا کہ رسول اللہ مینظیقی اور آپ کے صحابہ میرے بیچھے بیچان لیں۔ وہ سب بھا گئے بھا گئے ایک تنگ گھائی میں آئے جہاں ان کو بدر

فزاری کا بینا مل گیا۔ وہ سب بین کرضیح کا ناشتہ کرنے گے اور بیں آیک چھوٹی می تیکر کا کے اور بین آیک چھوٹی می تیکر کا کے اور بین آیک چھوٹی می تیکر کا کہ اور بینے رہا۔ فزاری نے بوان سے بوچھا: بیکون آ دمی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اس آ دمی نے ہمیں تیک کر کے رکھ دیا ہے، اللہ کی تشم الدر جیری رات سے بید امارا بیجھا کر رہا ہے اور ہمیں تیر مار مارکر جمارا سرا مان چھین لیا ہے۔

فزاری نے انہیں مشورہ ویا تم میں سے جارآ دی جا کراس کی خبرلو۔

چٹانچداس کے کہنے پر جارآ دی پہاڑ پر میری طرف چڑھے۔ جب وہ استے قریب آگئے
کہ میری بات سکیں تو جس نے ان سے کہا: کیا تہہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ جس کون ہوں؟
انہوں نے کہا: نہیں، آخرتم ہوکون؟ بیں نے کہا: جس سلمہ ہوں اکوع کا بیٹا۔ شم ہے اس
وات کی جس نے تھر منطق کے چبرے کوعزت بخشی ہے! تم میں سے جس کو بھی میں
جا ہوں مارسکتا ہوں گرتم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں مارسکتا۔ ان میں سے ایک شخص بولا: یہ
تری ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ جا رون والی ہو گئے۔

ابھی میں ای جگہ تھا کہ بھے رسول اگرم میں آتا ہے۔ ان کے چھے ابوقیا دہ انساری افکاؤاور الن رہے تھے۔ سب ہے آگے افرم اسری افکاؤ تھے، ان کے چھے ابوقیا دہ انساری افکاؤاور الن کے چھے مقداد بن اسود کندی افکاؤ تھے۔ میں نے افرم افکاؤ کے گھوڑے کی اگ تھام لی ۔ یہ دکھے کر وہ گئیرے بھا گئے گئے۔ ہیں نے افرم سے کہا: آپ رسول اکرم ہے گئی اور دیگر صحاب کرام سے آئے تک ان لئیروں سے احتیاط میں رہیں، کہیں ابیان ہو کہ یہ آپ کو مارا والیس۔ انہوں نے کہا: اے ابوسلمہ ااگر تم انتہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور تہمیں سے انتہاں سے کہ جنت اور جہم جن ہے تو تم میر سے اور شہادت کے درمیان رکھتے ہو، اور تہمیں سے لیتین ہے کہ جنت اور جہم جن ہے تو تم میر سے اور شہادت کے درمیان رکھوٹ نہ ہو۔

۔ اثر م بڑائنے کا عزم صمیم رکھے کر میں نے ان کا راستہ چپوڑ دیا۔ چنا نچے عبدالرحمٰن فزاری ہے ان کا مقابلہ ہوا۔ اخرم بٹائنڈ نے عبدالرحمٰن فزاری کے گھوڑے کو زخمی کیا اور عبدالرحمٰن فزاری

نے برجھی سے اخرم بڑائنز کوشہید کر دیا اور اپنے گھوڑے پر چڑھ گیا۔ اتنے میں رسول اکرم کو داصل جہم کر دیا ہتم ہے اس وات کی جس نے محمد ملتے ہیں کے جبرے کو ترف بخشاہے! چریس ان کثیروں کا بیجھا کرتے ہوئے ان کے بیچھے بیچھے دوڑنے لگا۔ میں اس قدر رفقار ے دوڑ رہا تھا کہ میرے پیچیے کوئی سحانی نظر نہیں آرے تھے اور نہ بی ان کا غبار نظر آرہا تھا۔وہ کثیرے بھا گئے بھا گئے غروب آنآب سے قبل ایک گھاٹی میں ذوَقر رنامی جشمے کے یاس بانی پینے کی غرش سے رہے۔ وہ شدید بیاس سے نڈھال تھے۔ انہوں نے مز کر دیکھا کہ بیں بے تنحاشا ان کا بیجیا کر رہا ہوں۔ آخر کار میں نے انہیں یاتی کے ماس سے ہٹا ہی ریا، وہ ایک قطرہ بھی نہ پل سکے۔ پھر وہ کسی گھاٹی کی تلاش میں وہاں سے تیزی کے ساتھ نکل پڑے۔ای دوران میں ان میں ہے ایک آ دی کے قریب پہنچ گیا اور اس کے شانے کی ہُ کی میں تیرانگا دیا اور کہنے لگا: میداد، میں اکوع کا بیٹا ہوں، آج کا دن کمینوں کی متاہی کا دن ہے۔وہ بولا: تیری ماں تجھے کم یائے اکیا تو ہی وہ اکوع ہے جوضح سے پیچھا کررہا ہے؟ میں نے کہا: ہال، میں ہی وہ اکوع ہوں اے اللہ کے وشمن! میں وہی اکوع ہوں جوصبح تیرے ساتھ تھا۔

سلمہ بن اکوع بھائن کہتے ہیں، ان کثیروں نے اپنے پیچھے گھائی میں اپنے دو گھوڑوں کو چھوڑ دیا۔ میں سلمہ بن اکوع بھائن کہتے ہیں، ان کثیروں نے اپنے پیچھے گھائی میں اپنے دو گھوڑوں کو لیا اور انہیں کھنچنا ہوا رسول اکرم ملطے ہیں کی خدمت میں جلا۔ مجھے میرے چچا عامر بھاؤو ملے جن کے ساتھ پانی کی دو چھا گئیں تھیں؛ ایک میں دو دو ہلا ہوا تھا اور دورہ و نوش کیا۔ پھر ملا ہوا تھا اور دورہ و نوش کیا۔ پھر میں سے پانی سے وضو کیا اور دورہ و نوش کیا۔ پھر میں رسول اکرم مینے بھی خدمت میں پہنچا۔ آپ ای جسٹے کے پاس تھے جہاں سے میں سے این کشروں کو بھاگیا تھا۔ آپ ای جسٹے کے پاس تھے جہاں سے میں سے این کشروں کو بھاگیا تھا۔ آپ میں وہ تمام

چیزیں جو میں نے لٹیروں سے جیسی تھی ، انہیں لے لیا تھا۔ ادھر بلال بڑھڑنے میرے چینے ہوئے اونٹوں میں سے ایک اونٹ وزک کیا ہوا تھا اور اس کی تیجی اور کو ہان کا گوشت رسول اگرم پیچینے کے لیے بھون رہے تھے۔

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے اجازت مرحمت فرما کیں کہ میں لشکر میں سے سوآ دمیوں کا انتخاب کر کے ان کثیروں کا پیچھا کردں، ادر پھران سب کوقل کر دول تا کہ کوئی اپنی قوم کو جا کرفہر دینے کے لیے باقی ندرہے۔

یون کر رسول اکرم منظیمتیم تک کھنگھالا کر ہنس پڑے یہاں تک کہ آگ کی روشنی ہیں آپ کی واڑھیں نظر آنے لگین۔ پھر فرمایا:

"يَا سَلَمُةً! أَ تُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلاً؟".

"سلمه! کیا تو په کرسکتا ہے؟" په

میں نے عرض کیا: ہاں میں میہ کرسکتا ہوں اسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوعزت وہزرگی بخشی ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

"إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ".

''ابھی تو وہ کثیرے قبیلہ منطفان کی سرحد میں بہنچ گئے ہیں اور ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے''۔

ا منتظ میں قبیلد عطفان میں سے ایک شخص آیا اور اس نے خبر دی کہ ایک آدمی نے ان (ائیروں) کے لیے ایک اونٹ ذرج کیا تھا، وہ لوگ ابھی اس کی کھانی اٹار ہی رہے تھے کہ انہیں گرد نظر آنے گی؛ چنا نجہ وہ کہنے لگے: بیاو! ہمارے وشن آ گے اور پھر وہاں سے بھی بھاگتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو رسول اکرم مضافیقیل نے فرمایا: "كَانَ جَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيُوْمَ أَبُوقَتَادَةَ، وَحَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَّمَةُ".

" آج کے دن ہمارے سوارول میں سب سے بہتر ابوقارہ ہیں، اور پیادول میں سب سے بہتر سلمہ بن اکوع بین' -

پھر رسول اکرم ملطقائق نے مجھ کو دو حصد دیے! ایک حصد سوار کا اور ایک حصد بیادے کا(۱)\_

[اس حدیث کے اسکے جھے میں سلمہ بن اکوئ واللہ غزوہ خیبر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ میں نے اردوخوال طبقہ کے لیے اس اسکے جھے کا ترجمہ چھوڑ دیا ہے جبکہ میری اصل عربی کتاب میں مفصل واقعہ دیکھا جاسکتا ہے]۔

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الحهاد والسير، باب غزوة دى قرد وغيرها (١٨٠٧).

## ايك عورت كاشوق حج إ

عبد الله بن عماس نظامًا بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم منطقیقیم نے جے مبارک کا ارادہ فرمایا تو ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا: مجھے بھی رسول اکرم منطقیقیم کے ساتھ جے کے لیے لے جلو۔

> خاوند نے کہا میرے پاس تھے ج کرانے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے۔ عورت کہنے گئی: تم اپنی اوٹنی پر لے جل کر چھے ج کرا دو۔

> > خاوند نے کہا: اسے میں اور تیرالز کا باری استعال کریں گے۔

عورت کہنے گئی تو پھرتم اپنے فلاں اونٹ پر لے جل کر جھے جج کرا وو۔

خاوند نے کہا: وہ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے۔

عورت کہنے گئی۔ تو بھرا بی محجور ہی 🕏 کر مجھے جج کرا وو۔

خادیمہ نے کہا: ارے وہ تو میری اور تیری روزی ہے۔

عبداللد بن عباس فالله آگے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم منظیقی کہ سے ج کر کے مدینہ اللہ میں اللہ اللہ کا اسے ج کے مدینہ تشریف لاے تو اس عورت نے اپنے خاوند کو رسول اکرم منظیقی کی خدمت میں بیر کہہ کر بھیجا: ج کر رسول اکرم منظیقی کو میرا سلام ساؤ اور بوجھوکہ کونسا عمل آپ منظیق کے ساتھ ج کرنے کے برابر ہوسکتا ہے؟

اس کا خاوند رسول آکرم منظی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میری بیگم آپ کوسلام ورحمت ساتی ہے۔ در اصل اس نے بہت زور ویا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ کی طرح رج کر سکے۔ گر اس نے اسے یہ کہد کر باز رکھا کہ میرے پاس کوئی سواری تیں ہے۔ اس نے چر کہا: اپ فلال اوشٹ پر مجھے جج کرا دو۔ میں نے اس سے کہا

کہ وہ اونٹ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے۔

ين كري كريم الله تفرايا

"أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ حَجَجْتَ بِهَا كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

''اگرتم اپنی بیوی کو اس اونٹ پر جج کرا دیتے تب بھی وہ اونٹ اللہ ہی کی راہ ہیں شار ہوتا'' \_

پھررسول اکرم ﷺ اس عورت کے آپ کے ساتھ ٹے کا شوق کن کر ہنس پڑے۔ خاوند نے رسول اکرم ﷺ سے عرض کیا: میری بیوی نے مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ ﷺ نے پوچھول کہ کونسائش آپ کے ساتھو ٹے کے متراوف ہوسکتا ہے؟ رسول اکرم ﷺ نے ارش وفر مایا:

"أَقْرِأُهَا مِنِي السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةٌ مَعِيَ عُمْرَةٌ فِي ا رَمَضَانَ"

'' جا کراپنی بیوی کومیری طرف ہے سلام ووغا سناؤ، اور اسے بتاؤ کہ رمضان کے ایام میں عمرہ کرنا میرے ساتھ دحج کے برابر ہے''<sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) مستلمرك الحاكم (۱/۲۸۱)، صحيح ابن خزيمة (۲۰۷۷)، أبر داود (۱۹۹۰)، يجاري (۱۷۸۲) مختصراً، مسلم (۱۲۵۹)، نسالي (۱۲۰/۶)، ابن ماجه (۲۹۹۶).

## خاتون نے کیا کہا؟!

ام قیس بنت محصن ﷺ بیان کرتی میں کہ جب میرے بے کی وفات ہوئی تو میں جرع فزع کرنے لگی۔ میں اپنے بیٹے کوشس دینے والے سے کہنے گئ

"لاَ تَغْسِلِ ابْنِي بِالْمَاءِ البَارِدِ فَتَقْتُلُهُ!".

"ممرے منے کو شندے پانی سے نہ نہاا ؤورنہ تم اسے مار ڈالوگے!"۔

عکاشہ بن محصن ﴿ مُلَوّا بِنَى بَهِن كَى بات مَن كر رسول اكرم بِلْطَيَّقِيَّا كَى خدمت بيل حاضر ہوئے اور ان كى بات سے آپ كوآ گاہ كميا۔ آپ مِشْفَقَوَّا عكاشہ كى بات مَن كرمسكرانے گے اور ارشاد فرمایا:

"مًا قَالَتْ؟! طَالَ عُمْرُهَا".

'' خاتون نے کیا کہا؟!اس کی عمر دراز ہو''۔

راوی کا بیان ہے کہ (اس دعا کی برکت ہے) ہمیں نہیں معلوم کداس خاتون کی طرر<sup>ح</sup> سمی اور عورت کو بھی زندگی المی ہو<sup>(1)</sup>۔

 <sup>(</sup>١) نسائي: كتاب الجثائز، بات غسل العبت بالحميم (١٨٨٢)، الإصابة (١٢٢١)، قال في التحقيق الإصابة (١٢٢٢)، قال في التحقيق الأشراف (١٨٢٤٦)؛ الفرد به النسائي. في المي شفطيف الاطاد يتالي بهد.

# المسليني توك نه جائين!

انس بن ما لک ٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ (سمی غزوہ میں) رسول اکرم میشیکی آ ( قافلہ کے ساتھ ) چھا کا کہ میں کا انتہ ہوئے ساتھ ) چل رہا تھا۔ ساتھ ) چل رہے تھے۔ ایک حدی خواں آپ کی خواتین کو اونٹ پر سوار کر کے گاتے ہوئے چل رہا تھا۔

رسول اکرم ملطناتیا نے اسے دیکھ کر بنس دیا۔

حدى خوال نے جب رسول اكرم الطيكية اكود يكھا تو خواتين كولے كرايك طرف ہوگيا.

رسول اکرم مفضیح نے فرمایا:

"يَا أَنْجَشَةً! وَيْحَكَ، ارْفُقْ بِالقُوَارِيرِ".

''انجشہ! تجھ پر افسوں ہے، ٹیشوں کوآ ہنتہ آ ہنتہ لے چل''(ا)۔

فائدہ: شیشوں سے مرادعور تیں تھیں جونی الواقع شیشے کی طرح نازک ہواکرتی ہیں۔
انجنہ نامی غلام اونٹوں کو ہانکنے والا بڑا خوش آ واز تھا۔ اس کے گانے سے اونٹ مست ہوکر
جیز جیز چلتے تھے۔ اس لیے آپ میشی تھیا کو ڈر ہوا کہ اونٹوں کی جیزی سے کہیں عور تیں گر نہ
جا کیں۔ رسول اکرم میشی تھیا ہے منف نازک کوشیشے سے تشبیہ دی جو بہت ہی عمدہ اور
مناسب ہے۔ اس تشبیہ میں بھی یہ لطیف اشارہ ہے کہ صنف نازک کی نزاکت کا مردول کو اختالی خیال رکھنا جا ہے کہ بی آئیسے ہیں کھیں اور نہ جا کیں!

کیا مساوات مردوزن کا نعره لگانے والے ایل مغرب بھی صنف نازک کی اس نزاکت کا خیال رکھتے ہیں؟!

 <sup>(</sup>۱) أحمد (۱۷۲/۳)، وقال الأرنووط في تحقيقه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، انظر: البخاري (۲۲۰۹)، ومسلم (۲۳۲۳).

### د جال کا خروج

فاطمہ بنت قیس بڑھا بیان کرتی ہیں کہ جب میری عدت گزرگی تو میں نے رسول اکرم طبطاً تیا کے مناوی کو "الصلاۃ جامعة" پکارتے ہوئے سنا۔ چنانچہ بیس بھی (ویگرعورتوں کے ساتھ) مسجد پیچی اور رسول اکرم بیشا تیا کے ساتھ نماز اوا کی۔ میں عورتوں کی سب سے بہلی صف میں تھی۔ رسول اکرم بیشا تیا نماز سے فراغت کے بعد منہر پر تشریف لائے اور آپ بینس رہے تھے۔ پھرفرمایا:

"لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَان مُصَلَّاهُ".

''ہرآ دی اپنی نماز کی جگہ پر ہی میٹار ہے'۔

هرآب ينظق نے قرمایا:

"أَ تَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟".

''تم بوگوں کومعلوم ہے کہ میں نے تنہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟''۔

لوگوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی کواس کا زیادہ علم ہے۔

آپ ڪيھڙ نے فرمايا:

وقت سمندر میں ایک ٹاپو میں جا گھے۔ بھر دہ ایک چھوٹی سی سی میں سوار ہو کر ٹاپو میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک بھاری بھر کم جالور ملاجس کی دم پر بہت زیادہ بال تھے۔ بالوں کی کثرت سے اس کے اگلے اور پچھلے جھے کی شاخت نہیں جو پار بی تھی۔ لوگوں نے کہا: اے کم بخت! تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا: میں جماسہ ہوں۔ لوگوں نے کہا: یہ جماسہ کیا بلا ہے؟ اس نے کہا: اچھا تم اوگ اس آدمی کے پاس چلو جو وَرِ (گرجا گھر) میں ہے اور تہاری خبروں کا بہت ہی مشاق ہے۔

حمیم داری کا بیان ہے: جب اس جانور نے دیر کے اندر ایک آ دی کا نام لیا تو ہم ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔غرض ہم لوگ تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے دَمر میں وافل ہوئے۔ و یکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آ دی ہے کہ اتنا لمبا تر نگا اور ویساسخت جکڑا ہوا آوی ہم نے تمجھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ، اور دونوں زانو ہے دوتوں مخنوں تك لوب سے جكڑے ہوئے تھے۔ ہم نے كہا ارے كم بخت! تو كيا چيز ہے؟ وہ كہنے لگا: تم لوگ اب میری خبر پر قابو یا گئے ( یعنی اب تو میرا حال تنہیں معلوم ہو جائے گا)۔ پہلے تم اب بارے میں بناؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا: ہم عرب لوگ ہیں، ہم ایک سندری جہاز میں سوار ہوئے تھے۔ مگر موج دریا ہم سے ایک مینے تک کھیلا کرتی رہی ، کسی طرح ہم تیرے اس ٹابویس آ گے، کھرہم ایک چھوٹی س کشتی میں بیٹر کرٹابویس داخل ہوئے۔ وہاں جمیں ایک بھاری دم کا بہت بالول والا جانور ملاء بالوں کی کثرت سے اس کے ا گلے بچھلے ھے کی شناخت نہیں ہو یا رہی تھی۔ہم نے کہا: اے کم بخت! تو کیا بلا ہے؟ اس نے کہا: میں جهامه ہول۔ ہم نے بوچھا: یہ جهامہ کیا بلا ہے؟ اس نے کہا: تم لوگ اس آ دی کے پاس چلو جو زیر کے اندر ہے اور وہ تنہاری خبر کا بے حدمشاق ہے۔ چنانچہ ہم لوگ تیری جانب تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آن پہنچ، اور ہم ڈرے کہ کہیں بھوت پریت نہ ہو۔

پھر زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس آ دمی نے کہا: احیمائم اوگ مجھے میسان ( فلسطین کی ا کیے بستی ) کے تخلستان کے بارے میں تو بتاؤ؟ ہم نے کہا: اس مخلستان کے بارے میں تو کیا یو چھنا جا بتا ہے؟ اس نے کہا: میں اس کے نخلتان کے بارے میں یو جھنا ہوں کہ کیا وہ چھلتا ہے؟ ہم نے کہا بال پھلتا تو ہے۔اس نے کہا: اب عقریب وہ بین مصلے گا۔ پھراس نے کہا: مجھے طبرستان کے سمندر (۱) کے ہارے میں بتاؤ؟ ہم نے کہا: اس کے بارے میں کیا بوجھنا واستے ہو؟ اس نے کہا: کیا اس میں یانی ہے؟ ہم نے کہا: ہاں، اس میں تو بہت زیادہ یانی ہے۔ اس نے کہا: عقریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ بھراس نے کہا: مجھے زغر ( ملک شام کا ایک شہر) کے چینے کے متعلق جا نکاری دو؟ ہم نے کہا: اس کے بارے میں کیا جا نکاری جائے ہو؟ اس نے یوچھا: کیا اس چشم میں بانی ہے اور کیا اس کے باشندے اس بانی ہے تھیتی کرتے ہیں؟ ہم نے ہتایہ: ہاں، اس میں تو انجی بہت یانی ہے اور دہاں کے باشتدے ای یانی سے کھیتی ہاڑی کرتے ہیں۔ بھراس نے ہم سے پوچھا: مجھے عرب کے بی کے بارے میں بٹاؤ؟ ہم نے بٹایا: وہ مکہ سے نگلے اور مدینہ گئے یہ اس نے کہا: کیا عرب نے اس نبی کے ساتھ لڑائی کی؟ ہم نے کہا: ہاں۔ اس نے کہا: نبی نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا: وہ اینے گرد وہیں کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔اس نے کہا: یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا: ال راس نے کہا: آگاہ رہوا عربول کے لیے اس میں خیر ہے کہ وہ اس می کی ویروی کر لیں ، اور میں تنہیں بتا دول کہ میں ہی سیح وجال ہوں۔ عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گ۔ چنانچہ میں نکلوں گا اور پوری ز مین کا سپر کروں گا، مکہ اور مدینہ کو حیوز کر ساری ہی بستیاں صرف حیالیس دنوں میں سر کر لوں گا۔ اگر میں مکہ یا مدینہ میں سے سمی بھی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں

<sup>(</sup>١) يسمندر قلسطين بين ب جو كفلسطين اورادون كورميان حد فاصل ب-

ا یک فرشتہ ننگی تلوار نے کر مجھے اس میں داخل ہونے سے روک دے گا، اور اس کے ہرا یک ناکے بر فرشتے ہوں گے جواس کی چوکیدار ٹی کریں گئے'۔

فاطمہ بنت قیس فیٹنا کہتی ہیں کہ اتنا بیان کرنے کے بعد رسول اکرم مِطْفَائِیْنا نے اپنے عصا ہے منبر پر مارتے ہوئے فرمایا:

"طِذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ، أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثُتُكُمْ ذَلِكَ ؟".

'' یمبی طبیبہ (مدینہ ) ہے، میمی طبیبہ ہے، میمی طبیبہ ہے، خبر دار ہو! کیا عیں تم کو اس حال ہے خبر دیے چکا ہول!'''۔

اسی بے عرض کیا: ہال۔

آب ڪيا ڪفرمايا:

'' مجھے تمیم داری کی بات اچھ گئی، کیونکہ وہ میری اس بات کی موافق پڑی جو ہیں تم سے دجال اور مکہ و مدینہ کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ خبردارا وہ (دجال) دریائے شام یا دریائے میں بیان کیا کرتا تھا۔ خبردارا وہ (دجال) دریائے شام یا دریائے میں ہیں ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے وہ مشرق کی جانب ہے میں ہو) اور آپ میں ہیں ہو) اور آپ میں ہی جانب ہے ہی جانب اشارد فرایا''(ا)۔

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الفتن، باب المحساسة (٢٩٤٢).

# کل کی غنیمت سے متعلق پیشینگوئی

سہل بن حظلیہ بڑاٹھ میان کرتے ہیں کہ لوگ حنین کے دن دسول اکرم منظی ہے ہمراہ تیزی کے ہمراہ تیزی کے ساتھ جے، بہال تک کہ شام ہوگئ۔ میں دسول اکرم منظی ہے۔ بہاں تک کہ شام ہوگئ۔ میں دسول اکرم منظی ہے۔ بہاں تک کہ شام ہوگئ۔ میں دسول اکرم منظی ہے۔ کہ بہنچا۔ ای دوران ایک شہسوار آ بہنچا اور عرض کیا: اے اللہ کے دسول! میں آپ لوگوں کے آگے جل رہا تھا۔ جب میں فلاس بہاڑ پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ قبیلہ ہوازن کے لوگ سب کے سب اپنی عورتوں، جو پایوں اور بھر بوں کے ساتھ بھاری تعداد میں مقام حنین میں اکٹھا ہوئے ہیں۔

بین کررسول اکرم میشین مسکرا پڑے اور فرمایا:

"تِلْكَ غَنِيمَةُ المُسْلِمِينَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ":

''اگراللہ نے چاہا تو کل وہ سب کچھ سلمانوں کا مال تنبیت ہوں گئ'۔

يجرارشادفرمايا:

" آج رات کون ماری بیر بداری کزے گا؟"۔

ائس بن ابومر تدعنوی بھاتھ نے عرض کیا: میں پہریداری کردل گا اے اللہ کے رسول۔ رسول اکرم مطنے کیا نے فرمایا:

" ٽو بھر سوار ہو کر آؤ"۔

انس بن ابومر ثد ڈانٹا ہے گھوڑے پر سوار ہو کررسول اکرم ﷺ کی خدمت میں پہنچ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

''اس گھاٹی کے اوپری جھے پر چڑھ جاؤ، دیکھنا کہ ہم اس رات تمہاری وجہ ہے کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں''۔ جب ہم نے صبح کی تو رسول اکرم مشکریا مصلی (نماز پڑھنے کی جگہ) پرتشریف لائے اور دورکعت نماز پڑھنے کے بعد فر ہایا

"هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ!"

موتم لوگول نے اسپنے سوار کو دیکھا؟''۔

لوگوں نے عرض کیا ہم نے اسے میں و یکھا۔

پھر تمازے نے اقامت کی گئی اور رسول اکرم ملٹ کی ٹماز پڑھنے لگے۔ لیکن دورانِ تماز سنگھیوں سے گھاٹی کی طرف دیکھ دہے تھے۔ جب نماز پڑھ چکے اور سلام پھیرا تو فرمایا:

"أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَ كُمْ فَأَرِبُكُمْ".

''خوش ہو جا ؤا تمہارا سوار آ<sup>س</sup>گیا''۔

ہم لوگ درختوں کی طرف گھائی میں ویکھنے لگے۔ اچا تک وہی سوار آکر رسول اکرم خصائیہ کے پاس کھڑا ہوا اور سلام عرض کر کے کہنے لگا میں گھاٹی کے بالا کی جھے پڑچڑھا تھا جہاں جانے کا رسول اکرم میشائین نے مجھے تکم دیا تھا۔ صبح کومیں نے ووٹوں گھاٹیوں پر چڑھ کر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔

رسول اكرم مطايخ تے سوارے فرمايا

''کیاتم آج رات گھوڑے ہے اڑے تھے؟''۔

اس فرص کیا تھیں البت نماز پڑھنے کے لیے یا تصنب ماجت کے لیے اترا تھا۔ رسول اکرم میفی کیا نے فرمایا

"فَدْ أُوجَبُّتَ، فَالاَ عَلَيْكَ أَنْ لا تَعْمَلَ بَعْدَهَا"(١)

" قتم نے ایسے اوپر جت واجب کر لی،اسکے بعدا گرتم عمل نہ کروٹو تم پر کوئی حرج نہیں '

<sup>(</sup>١) (صحيح) أبو داود: كتاب الحهاد، باب في فضل الحرس في بسبل الله (١٠) (٢٥).

### د بےلفظوں میں حامی!

عبد الله بن عمر بھی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم منظیقیا طالف میں تھے۔ [سیرت نگاروں کے مطابق فتح کہ کے بعد جالیس دنوں تک باشندگان طالف کا محاصرہ رہاء ان سے جنگی نوک جھونک ہوتی رہی اور إدھر صحابہ کرام بھائی زخی ہوتے رہے اتو آپ منظیقیلے نے فرمایا:

"إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ".

''اگر اللہ نے جایا تو ہم کل کو یہاں سے دالیں ہوں گئے''۔

یوین کربعض صحابہ کرام ڈاکٹی کہنے لگے: ہم اس وقت تک نیس جا کیں گے جب تک کہ اے فتح نہ کرلیں۔ساتھیوں کی خواہش کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ میشے آیا نے فرمایا:

"فَاعْدُوا عَلَى القِتَالِ".

"الريات يى بي تو پركل شيح الزانى كروا".

جنانچہ دوسرے دن صحابہ کرام ڈائیٹر نے تھسان کی لڑائی لڑی اور بکٹرت سحابہ زخی ہوئے۔اس مرتبہ رسول اکرم ملطنے تالج نے فرمایا:

" اگر اللہ نے جا ہا تو ہم کل کو بہال سے واپس ہوں گئے"۔

اس دفعہ آپ مطنع آیا کا فرمان من کرسارے ہی صحابہ کرام ٹھنگٹا خاموش ہورہے۔ پیرخاموش (اوراس قدرجلدی رائے کی تبدیلی) دیکھ کر آپ مطنع قیام بنس پڑے (۱)۔

<sup>(</sup>۱) بخاری (۲۰۸۱، ۲۲۵)، مسلم (۱۷۷۸).

# چیکے چیکے نگرانی

ابو ہر ریرہ طائفا بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم میں تی تیا نے صفیہ بنت جی ظافات نے دوازے پر ہی دفاقے سے دفاف منایا تو اس رات ابو ابوب انساری طائفانے نی کریم میں تھیں کے دروازے پر ہی گرانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ صبح ہوئی اور جب انہوں نے رسول اکرم میں تی تی تی کرتے ہوئی اور جب انہوں نے رسول اکرم میں تی تی تی دوکھی تی ۔ د کی لیا تو زورے انڈدا کبر کا نعرہ لگایا، اور ابوابوب ٹائٹائے ساتھ تکوار بھی تھی۔

ابو ایوب بڑنڈ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! چونکہ صفیہ بڑنٹا کی پچھ ہی وٹوں پہلے شادی ہوئی تھی اور میں نے جنگ خیبر میں ان کے والد، ان کے بھائی اور ان کے شوہر کولٹل کیا تھا، اس کیے مجھے ان کی طرف ہے آپ کے بارے میں اظمینان نہیں تھا (اس لیے میں نے رامت مجرآپ کے وروازے کا پہرہ دیا ہے)۔

يين كررسول اكرم فطيكية بنس يؤے اور فرمايا:

"خَيْواً".

''احیمی ہات ہے''<sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>١) الحاكم (٢٨/٤)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وليربحزحاد، وابن سعد (٨/ ٩٥).

## فقروفاقہ کا خوف نہیں ہے!

عمرہ بن عوف انصاری ٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کدرسول اکرم منطقی ہے ابوعبیدہ بن جراح بڑائڈ کو بحرین کا جزیدلائے کے لیے بھیجا۔ رسول اکرم منطق ہی نے باشندگانِ بحرین سے صلح کرلی تھی اور ان کے اوپر علاء بن حصری ٹائٹڈ کو امیر مقرر فرمایا تھا۔

ابوعبیدہ بن جراح دی تا جب بحرین سے مال لے کریدینہ پہنچاتو انصار کو ان کی آمد کی خبر لگ گئی؛ چنا نچہ انہول نے نماز فجر رسول اکرم میشی تی جنانچہ انہول کی۔ جب رسول اکرم میشی تی نماز سے فراغت کے بعد جانے گئے تو وہ آپ کے سامنے آگئے (اور آپ میشی تی تا ہے کہ سامنے آگئے (اور آپ میشی تی تا ہے کہ سامنے آگئے اور فرمایا:
سے اپنی حاجت کا احساس ولایا)۔ آپ میشی تی انہیں و کھے کرمسکرانے گئے اور فرمایا:
"اَفْطُنْکُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبِنَا عُبَیْدَةً قَلِهِمَ بِهِنَى عِنْ الْبَنْحُونُونِ؟"

"ميراخيال ہے كەتم نوگول نے "ن بياہے كەابوعبيده بحرين سے پچھ لے كرآئے "بِن؟" انہول نے عرض كيا: آپ ورست فرمادہ چين اسے اللہ كے رسول - آپ المنظَّرِيَّةُ نے فرمایا: "فَابْشِرُوا وَأَجَلُوا مَا يَسُرُّكُم، فَوَاللَّهِ! مَا الفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُم وَلَكِيْمَى أَخْشَى عَلَيْكُم أَنْ تُبْسَطُ الدُّنْيَا عَلَيْكُم كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُم فَسَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكُكُم كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ".

' پھر تہیں خوشجری ہو، تم اس کی امید رکھو جوتم کوخوش کر دے گا۔ اللہ کی تشم! تنہارے متعلق مجھے فقر وقتا ہی کا فرنہیں ہے! بلکہ میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر بھی ای طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کر دی گئی تھی ، اور تم بھی اس کے لیے آگے بردھنے کی اس طرح تگ ودد کروگے جس طرح وہ کرتے تھے، اور پیمروہ تمہیں بھی اس طرح سے تباہ و برباد کر دے گئے، اور پیمروہ تمہیں بھی اس طرح سے تباہ و برباد کر دے گئے ہوں طرح سے ان کوتباہ و برباد کر دیا''(ا)۔

(1) مساء (٢٩٦١)، مخارى (٢٤٦٥)، كتاب الزهد لاين أبي الدليا (ص ٧٢).

# ہر بات کی میچھ نہ کچھ حقیقت تو ہوتی ہی ہے!

سوید بن حارث از دی تفاقہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے سات آدمیوں کے ساتھ رسول اکرم مطاقیۃ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں ان میں کا ساتواں آدی تھا۔ جب ہم لوگ رسول اکرم مطاقیۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے گفتگو کی تو آپ کو ہماری ہوئت اچھی گئی۔ آپ بطاقیۃ کے اور آپ سے گفتگو کی تو آپ کو ہماری ہوئت اچھی گئی۔ آپ بطاقیۃ کے بوجھا:

''تم کون لوگ ہو؟''۔

ہم نے عرض کیا: ہم موسین ہیں۔

يين رسول اكرم وفي والم مسكر الإسد اور قرمايا

"إِنَّ لِكُلِّ قُولٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ قُولِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ؟".

''ہر بات کی کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہوتی ہی ہے، تو پھرتم لوگوں کے قول اور تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟''۔

ہم لوگوں نے عرض کیا: بندرہ باتیں ہیں۔ ان ٹی سے پانچ کے بارے میں آپ کے
بیغا مبروں نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم ان پرایمان لا کیں اور پانچ کے بارے میں آپ کے
بیغا مبرول نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم ان پر عمل کریں اور پانچ یا تیں ایس جیس ہم
زمانۂ جاملیت سے اپنائے ہوئے ہیں اور اب تک ان کوٹیس چھوڑا ہے؛ البند اگر ان میں
سے کوئی بات آپ کو پہندند ہوتو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔

رسول انرم مطيئة تياني نے دریافت فرمایان

" وْمَا الْحَمْسُ الَّتِي أَمَرَ تُكُمْ بِهَا رُسُلِي أَنْ تُؤْمِنُوا بِهَا؟".

''وہ پانچ باتیں کوئی ہیں جن پر ایمان لانے کے لیے میرے پیغا مبروں نے حمہیں تھم

ویا ہے؟''۔

ہم لوگوں نے عرض کیا: آپ کے بیغا مبروں نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم ایمان لائیں: اللہ بر، اس کے فرشتوں بر، اس کی ٹازل کردہ کتابوں پر، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر۔

رسول اكرم مِنْ اللَّهِ فِي إِلَيْهِ عِلا الرَّمِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

"وَمَا النَّحَمُّسُ الَّتِي أَمَرُتُكُمْ أَنَّ تَعْمَلُوا بِهَا؟".

''اور دہ پانچ باتیں کوئی ہیں جن پر عمل کرنے کے لیے میں نے شہیں تھم دیا ہے؟''۔ ہم لوگوں نے عرض کیا: آپ نے تھم دیا ہے کہ ہم کلمہ شہادت لا إله إلا الله کی گواہی دیں، نماز قائم کریں، زکاۃ ادا کریں، رمضان کے ردزے رکھیں ادر جس کے باس استطاعت ہووہ بیت اللہ شریف کا عج کرے۔

رسول اكرم مطفيكي نے يوجھا:

"وُمَا الخَمْسُ الَّتِي تَخَلَّقْتُمْ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ؟".

''وہ پانچ ہاتیں کوئی ہیں جنہیں تم زمانۂ جالمیت سے اپنائے ہوئے ہو؟''۔

ہم لوگوں نے عرص کیا: وہ پانچ باتیں ہے ہیں:

🛈 خوشحالی کے وقت شکر گراری 🕑 مصیبت میں صبر وشکیب 🕲 کڑوی قسمت

پر رضامندی 🏽 🕝 میدان کارزار میں (وشمن سے مقابلہ کے وقت) ٹابت قدم رہنا

🕲 وشمنوں کی مصیبت میں خوش نہ ہونا۔

يين كردسول اكرم منطقة فرمايا:

"حُكَمَاءُ عُلَمَاءُ كَأَدُوا مِنْ فِفْهِهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ".

'' پی حکما ، دعلاء ہیں ، اپنی سمجھ بوجھ کے اعتبارے قریب قریب انہیاء ہیں''۔

#### مجرآب منتق نے ارشاد فر الله

"وَ أَنَا أَزِيدُكُمْ خَمْسًا فَتَتِمَّ لَكُمْ عِشْرُونَ خَصْلَةً إِنْ كُنْتُمْ كَمَا تَقُولُونَ: فَلاَ تَجْمَعُوا مَا لاَ تَأْكُلُونَ وَلاَ تَبْنُوا مَا لاَ تَسْكُنُونَ وَ لاَ تَنَافَسُوا فِي شَيْءِ أَنْتُمْ عَنْهُ غَنْهُ عَدُا تَزُولُونَ وَ التَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ وَعَلَيْهِ تُعْرَضُونَ وَ الْغَبُوا فِيمَا عَلَيْهِ تَقْدِمُونَ وَ فِيهِ تَخْلُدُونَ ".
تَقْدِمُونَ وَ فِيهِ تَخْلُدُونَ ".

''اگرتم لوگ ویسے ہی ہوتو میں تمہیں پانچ یا تیں مزید بتائے دیتا ہوں ، اس طرح تمہارے پاس میں تصلیب جمع ہوجائیں گا: ① وہ چیز جمع نہ کروجے تم کھاتے نہیں ② وہ مکان بناؤ نیس جس میں تم رہ نہیں گئة ۞ اس چیز میں سیقت کے سلیے دوڑ دھوپ نہ کر وجس کوچھوڑ کرکل کوتم کوچ کر جانے والے ہو ۞ اللہ تقالی ہے ڈروجس کے پاک تمہیں جانا ہے اور جس کے سامنے (جوابد ہی کے لیے) پیش ہونا ہے ۞ جہاں تمہیں جانا ہے اور جہاں بمیش ہیش کے لئے رہنا ہے اس کی رغبت وخواہش میں رہو (اور اس کے لئے کوشش کرو)''۔

اس کے بعد قوم رسول اگرم منطق بیل کے پاس سے واپس ہوگئی اور آپ کی وصیت ساتھ لے گئی اور اس برغمل کرنے گئی (۱) کہ

 <sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدى خير العباد، بصل في غدوم وقد الأزد على رسول الله تنافج لابن القدم الحوزية. وانظر أيضاً: الإصابة (٣٦٠٨)، وأساد الغابة (٢٣٤٤)، الحامع الكبر للمبوطى (٢١/٢٥).

# تحجور کا ایک نکڑا ہی سہی!

حضرت الوعمرو جریم بن عبدالله والفؤاروایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ دن کے شروع میں رسول اکرم میلفؤائی فلامت میں حاضر ہتے۔ ای دوران آپ میلفؤلی کے شام واللہ میں حاضر ہتے۔ ای دوران آپ میلفؤلی کے بات بیاں پھھا نیسے لوگ آئے جو نظے باؤں اور ننگے بدن ہتے۔ وہ اون کی وحاری دار جادر میں یا ممبل اینے جسم پر ڈالے ہوئے ستے۔ ان میں مسلم قبیل کے تھے۔

جب رسول اکرم منظوی نے ان کی فاقہ زدگی کا بید حال دیکھا تو آپ کے جمرے کا رسی رسول اکرم منظوی نے ان کی فاقہ زدگی کا بید حال دیکھا تو آپ کے جمرے کا رسک بدل گیا۔ آپ فوراً گھر کے اندر نظر انسے کے اور پھر باہر نکل آئے۔ حضرت بال طاق کو اذان دیے کا حکم دیا۔ انہوں نے اذان دی۔ پھر (جب لوگ نماز کے لیے اکٹھا ہو گئے تو) تنہیر کبی اور آپ منظم نیا نے تھا نے ماز پر ھائی اور اس کے بعد لوگوں سے بیہ خطاب فرمایا:

'' ﴿ فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ الْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاجِدَةٍ ... ﴾ آيت كا أَيْرَا النَّاسُ الْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاجِدَةٍ ... ﴾ آيت كا أَيْرَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّه

فرمایا: خواه تھجور کا ایک مکڑا ہی سہیں''۔

اسے میں انصار کا ایک آدی ایک تھیلی کے کر آیا۔ وہ تھیلی اتن بھاری تھی کہ اس کی تھیلی اسے اٹھانے سے عاج آرہی تھی بلکہ عاجز ہو چکی تھی۔ بھر اس کے بعد لوگ ہے در ہے صدقہ وخیرات کے لے کر آنے نگے۔ یہاں تک کہ بین نے دو و میر دیکھے؛ ایک و میر مان کا اور ودسرا و جر کیڑوں کا۔ بین نے دیکھا کہ (صدقہ و خیرات کا بیہ منظر و کیے کر) رسول اکرم مطابق کی چہرہ انوراس طرح چیک رائے تھا گویا کہ ووسونے کا مکم اور

اس کے بعدرسول اکرم منظریج نے فرمایا:

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَم سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا يَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ".

'' جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا اجر دو اب اور ان تمام لوگوں کا اجر دو اب ہوگا جواس کے بعداس پر عمل کریں گے، اور ان کے اجر و تو اب میں کوئی کی نہیں کی جائے گی۔ اور اس طرح جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس پر اس کے اسپے گناہ کا ہو جھ اور ان تمام لوگوں کے گناہوں کا ہو جھ ہوگا جواس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اور ان کے گناہوں کے ہو چھ میں کی نہیں کی جائے گی''(')۔

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة (١٠١٧).

### قيافه شناسي

حضرت عا نَشَرَصَد يقد النَّفَاءِ إِن كَرِنَى فِين كَدَائِكَ مِرتِدِ رَسُولَ الْرَمِ يَضَّفَيْهِمْ مِيرِكَ بِإِن خُوتَى كَى حالت يَّن تَشْرِيفَ لائدَ ـ آپ مَ چَهِرَهُ الوَر چِهَكَ وَمَكَ رَبَا شَاءَ آپ نِهُ فَرَمانَا: " أَلَهُ قَرَىٰ أَنَّ مُجَوِّرُ أَلْظَرُ آفِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَادِقَةً وَأَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَفْدَامُ بَعْضُهَا مِنُ بَعْضِ".

''متم نے ویکھا نہیں، مجزز (آیک قیافہ شناس) نے ابھی ابھی زید بن حارثہ اور اسامہ ابن زید ﷺ (کے صرف پاؤں) کی طرف دیکھا (جوالیک ہی جادر کواوڑ ھے کرسوںے ہوئے تھے) اور کہا کہ یہ یا وَل آیک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں''(<sup>1)</sup>۔

حافظ این حجر ایشنہ کی شرح کتے الباری میں ہے کہ زمات جاہلیت میں پھھ لوگ حضرت اسامہ طِحَافُو اور ان کے صاحبزاد سے حضرت زید ڈاٹٹ کے نسب میں لڈشن عائمہ کرتے ہتے۔ کیونکہ باپ کا رنگ گورا تھا جبکہ ہیئے کا رنگ کالا۔ چنا ٹچہ جب قیاف شفاس نے طعنہ زنی کرنے والوں کی تردید کردی تورسول وکرم ﷺ کا چیرؤ مبارک ٹوٹی سے کھل اٹھا(۲)

<sup>(</sup>١) مجاري: كتاب الفرائض، باب القائف (٢٧٧٠)، مسلم (٩٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) وكيجيج فتنع الياري (١٢/٩/١٠٠١)، طبع دار السلام، السعودية.

## اب آپ کا بھوت آنا ہے یانہیں!

ابواسحاق حضرت براء ڈاٹٹ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر بین خطاب ڈاٹٹو امنبر نبوی مطفق آنے پر خطبہ وے رہے تھے۔ اچا تک آپ ڈاٹٹو نے وریافت فرمایا: ''لوگوا کیا تم میں کوئی سواد بن قارب نام کا آ دی ہے؟''۔ اس سال جمع میں سے کسی نے بھی اس سوال کا جواب نہیں ویا۔ دوسرے سال امیر المومنین نے بہی سوال کر دیا۔ میں نے بوچھا: میر المومنین! سواد بن قارب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا: دراصل سواد بن قارب کے ایک جیب وغریب واقعہ ہے۔

حضرت سواد بن قارب نٹائٹ نے عرض کیا: واقعہ رہے کہ میں ایک مرتبہ ہندستان گیا ہوا تھا اور اس دوران میرے ساتھ ایک جن ساتھی بھی تھا۔ ایک رات میں سورہا تھا کہ وہ میرے خواب میں آیا اور مجھ ہے کہنے لگا:

''فُمْ فَافْهَمْ وَاعْقِلْ إِنْ كُنتَ مَعْقِلُ، فَذَ بُعِتَ رَسُولٌ مِنْ لُوْيَ بْنِ غَالِبِ''. ''الطُّواور بجھ سے كام لو، اور ہوش كے ماخن لواگرتم واقعی ہوشیار ہوا لؤی بن غالب كے ورميان بين سے ايك رسول مبحوث ہو چکے بين' ر

نیزاس نے بداشعار کے:

غَجِبْتُ لِلبِحِنِ وَتُخْبَارِهَا وَشَيِّهَا العِيسَ بِأَكْوَارِهَا

میں نے جن اور اس کی تحقیق وقفیش اور اس کے کجاوے کے سرتھ اونٹ کو با ندھنے ہے بڑا تعجب کیا۔

َ نَهُوِى إِلَى مَكَّةَ تَبُغِى اللهُدَى لَيْسَ ذَوُو الشَّوِ كَأَخْيَادِهَا جَوْدِهِ الشَّوِ كَأَخْيَادِهَا ج جو ہدایت کی تلاش میں مکہ کمرمہ کا رخ کرتا رہا۔ (حقیقت تو یہ ہے کہ) نثر پرجن ایجھے جنول کی طرح نہیں ہیں۔

فَانْهُصْ إِلَى الصَّفُوَةِ مِنْ هَاشِهِ مَا مُؤْمِنُوا الْحِنِ سَحُكُفَّادِهَا اس لِيمَّمَ باشم كے چنيده شخص (محمد ﷺ) كے پاس مِاءُ (اوران كى الفاعت كرلو) ـ (حقيقت بيہ ہے كه) مومن جن كافر جنوں كى طرح نہيں جن ـ

پھر وہ میرا جن ساتھی مجھے جگا دیا اور جھے ڈرائے ہوئے کئے لگا: اےسواہ بن قارب! مقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کومبعوث فرمایا ہے۔تم اس نبی کی خدمت میں جاؤ اور اس کی اطاعت کر کے راد راست کوقبول کرلو۔

ووسری رات بھی میرا وہ جن ساتھی آیا اور مجھے جگا کراس نے وہی گزشتہ رات والے اشعار سنائے۔اسی طرح تیسری رات بھی وہ آیا اور مجھے جگا کر وہی اشعار سنائے جو گزشتہ دوراتوں کواس نے مجھے سنایا تھا۔

جب میں نے اپنے جن ساتھی کو تین راتوں تک مسلسل بیدسب کہتے ہوئے ساتو میرے دل میں رسول اکرم مشکل آئی۔ چنا تو میر نے دل میں رسول اکرم مشکل آئی ہوئی شریعت یعنی اسلام کی محبت ما گئا۔ چنا نچہ میں نے اسی وقت اپنی سواری کا رخ کیا اور نہ تو کو وے کی کوئی ری کھولی اور نہ با ندھی؛ بلکہ اسی حال میں (سفر کے نشیب وفراز کا خیال کیے بغیر) چنتے ہوئے رسول اکرم مشکل آئی فدمت میں آئر بینے۔ آپ مشکل آئی فدمت میں آئر بینے۔ آپ مشکل آئی اس وقت مدید منورہ میں نشریف فرما ہتے۔ آپ مشکل آئی کے اروگرد لوگ اکٹھا تھے۔ جب رسول اکرم مشکل آئی نگاہ جھے پر پڑی تو آپ نے فرمایا:

"مَوْحَبُّ بِكَ يَا سُوَادَبُنِ قَارِبِ! قَدْ عَلِمْنَا هَا جَاءَ بِكَ".

''سواد بن قارب کا آنا مبارک ہوا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بات تہمیں یہاں لائی ہے'۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے چند اشعار کیے ہیں، آپ انہیں گوش گر ادر کرنے کی زحمت کریں۔ پھر میں نے آپ مشط آئیا کو بیداشعار سایا:

اُقَانِی رَئِیؓ بَعْدَ لَیْلِ وَهَجْعَةِ وَلَمْ یَکُ فِیمَا قَدْ بَلُوْتُ بِکَاذِبِ رات کی تھوڑی می نیند میں نے لی تھی کہ میرا موکل جن میرے پاس آ وصرکا۔ اور میں نے جس بات میں بھی اس کوآ زمایا تھا دہ سیا ہی نکلا تھا۔

تَلاَثُ لَيَالِ قَوْلُهُ کُلَّ لَيُلَةٍ الْتَكَ رَسُولٌ مِنْ لُوَّيَ بْنِ غَالِبِ وه تَمَن رات تَكَمَّسُلُ يَهِى كَهَنْ رَا كَهُ تَيْرِتَ إِلَى لَا كَان عَالَبٍ مِنْ سِيهِ آيَكَ رَسُولُ مبعوث ہو چکے ہیں۔

فَضَمَّوْتُ عَنْ سَافِی الإِذَارَ وَوَسَّطَت ﴿ بِی اللَّهُ عَلِبُ الوَجْنَاءُ عِنْدَ السَّبَا سِبِ چِنَا نِچِهِ مِیں نے اپنی پیڈنی سے ازار سمیٹ کیا (لیمِنی آپ بیٹِیکَوَیْمَ کے پاس آنے کے لیے پورِی طرح تیار ہو گیا ) اور جوان اوقی مجھے لے کرچینل میدان وبیابان میں بیچی ۔

َ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ لاَ شَيءَ غَيْرُهُ ﴿ وَأَنَّكَ مَأَمُونٌ عَلَى كُلِّ غَايِبِ اب مِين ُّواتَن دينا ہوں كه الله كه سواكوئى اور (معبود برحق) نبيس، اور آپ مُشْرَقَيْمَ ہر غائب رہنے والے كے ليے معتدعليہ ہیں۔

وَ أَنْكُ أَذْنَى الْمُوْسَلِينَ شَفَاعَةً إِلَى اللَّهِ يَابْنَ الْأَكْوَمِينَ الْأَطَابِ الْمَاكَةِ اللَّهِ يَابْنَ الْأَكُومِينَ الْأَطَابِ الرَّامِ وَكُلُومَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِينَ الْأَطَابِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِي عَلَى اللْمُعْمِقِي اللْمُعْمِقِي عَلَى اللْمُعْمِقِي عَلَى اللْمُعْمِي عَلَى اللْمُعْمِقُولِ عَلَى اللْمُعْمِلُولُ عَلَى اللْمُعْمِقُ

فَمُوْنَا بِمَا يَأْ تِيكَ يَا خَيُو مَنْ مَشَى ﴿ وَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءَ شَيْبُ الدُّو الِيبِ

۔ کبندا اے خبرالبشرا آپ ہمیں ان باتوں کا تھم کریں جو آپ کے پاس (وجی کے ڈریعے ) میٹی ہیں اگر چہ آپ کی غدمت میں سے والا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔

وَ كُنْ لِمِى شَفِيعاً يَوْمَ لاَ ذُوشَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنِ عَنْ سَوَادِ بَنِ قَارِبِ اور آپ ميرے ليے اس دل شفيع بن جا کين جس دل آپ کے سواکوئی پھی سوار بن قارب (کا سقارش بن کر) کام نيس آئے گا۔

یہ اشعاد سن کر رسول اکرم منظے تیج کھلکھلا کر ہنس پڑے جس ہے آپ کی واڑھیں نظر آئے گئیس ۔ اور بھرمجھ سے فرمایا

"أَفْلَحْتَ يَا سَوَ ادُ".

''اے سواواتم کامیاب ہو گئے'۔

بيروا قعدى كرامير المومنين عمرين خطاب النفزن يوجها:

"هَلْ يَأْتِيكَ رَئِيُّكَ الآنَ؟".

''اب بھی آپ کا دہ بھوت (جن ساتھی) آپ کے پاس آتا ہے یا نہیں؟''۔

حصرت سواد بن قارب النُّنوْت عرض كيا:

"مُنْدُ قَوَ أَتُ القُرْ آنَ لَمُ يَأْتِنِي وَنِعْمَ العِوَضُ كِتَابُ اللَّهِ عَوَّ وَجَلَّ مِنَ الهِ "جب سے میں نے قرآن پاک پڑھی ہے تب سے وہ میرے پاس نیس آتا۔ اور واقعیِ میرے جن ساتھی کے بدنے میں اللہ تعالیٰ کی بیا کتاب بہت ہی ایجناعوش ہے "(ا)۔

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي (٢/٢٤٩/٢)، وانظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (١١٣١).

# محمه! کیاتم میراحق ادانہیں کروگے؟!

حضرت زیر بن سعند بڑائٹا بہود بول کے علاء میں سے تھے اور کائی مالدار بھی تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھران کا اسلام عمدہ ہو گیا۔ بی کریم میٹٹیکٹی کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں شرکت کی۔ ان کی وفات غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ واپسی پر راستے میں ہوئی۔

حضرت زيد بن سعند التنزوايية اسلام لاسف كا قصد يول بيان كرت إيل

نبوت کی جو بھی علامات ونشانیاں ہو سکتی تھیں میں نے تحد ملطے قائم کے چیرے میں بھانپ کی تھیں رصرف وونشانیاں الی تھیں جن سے میں واقف ٹیس ہو سکا تھا؛ وہ بید کہ

"يَسْبِقُ حِلْمُهُ غَضَبَهُ وَلاَ يَزِيدُ شِدَّةُ الجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْماً".

'' آپ کی حکم و برد باری آپ کے غصے پر غالب ہوگی اور آپ کے ساتھ ہفتی بھی زیادہ جہالت وناوانی کی جائے گی آپ ای قدر زیادہ نرم و برد بار ہوں گئے''۔

میں کسی حیلہ بہاند کی خلاش میں رہنا تھا؛ تا کہ میں کسی طرح آپ کی حکم و بردیاری اور نادانی وجہالت کا مشاہدہ قریب سے کرسکوں۔

میں ای تاک میں تھا کہ ایک روز رسول اکرم طینے آیا اینے گھر سے نگلے۔ آپ کے ہمراہ معزت علی بن ابی طالب وائٹ ہمی تھے۔ استے میں ایک آدی اوٹنی پر سوار ہو کر آیا جو کہ و کیے میں بدولگ رہا تھا۔ وہ عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول! فلاں بہتی کے لوگوں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ گرانہیں خشک سالی نے آ گھیزا ہے جس کی وجہ سے وہ انتہائی پر بہتائی واضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ مناسب مجھیں تو کچھ غلہ وغیرہ ان کے پاس معین تو کچھ غلہ وغیرہ ان کے پاس میں ہے۔

اس وقت رسول اكرم م الطيئية كے ماس كوئى چيز موجود تيس تقى جس سے آب اس بدوكى

فرمائش پوری کرتے۔ چنانچہ میں (زید بن سعند ناٹٹا) آپ مٹھائی کے قریب آیااور یہ تجویز پیش کی: اے محمد! اگر آپ مناسب سمجیس تو ہوفلاں کے باغ سے متعین مقدار میں پہلے تھجوریں ایک مقررہ مدت کے لیے مجھ سے آج دیں۔ رسول اکرم مٹھائیل نے فرمایا:

" دنیس اس یہوو کے بھائی اس کی کے باغ کا نام نیس لوں گا؛ البت میں تم ہے متعین مقدار میں کھوری ایک مقررہ وقت کے سلے بیچنا موں (اور تم مجھے اس کے عض رقم ویدو)"۔
مقدار میں مجھے اس کے عض رقم ویدو)"۔
میں نے کہا: کوئی بات نہیں۔ چنا نچہ آپ مطابق نے بھے سے تیج کمل کر لی اور میں نے آپ مطابق کو اس کو اس میں اور میں نے آپ مطابق کو اس (80) ویناروے دیا۔

حضرت زید بن سعفہ رُفَائِرُ بیان کرتے ہیں: ابھی اس قرض کی ادا بھی ہیں وہ ہمن ون باقی میں وہ ہمن ون باقی ہے کہ رسول اکرم مِنْ اَکَیْ اَسُساری کے جنازے کے لیے نکلے۔ آپ مِنْ اَکَیْ ہمی ساتھ وحضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عمّان جُفائِدُ کے علادہ صحاب کرام کی ایک جماعت بھی ساتھ وحضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عمّان جُفائِدُ کے علادہ صحاب کرام کی ایک جماعت بھی محقی ۔ جنب آپ مِنْ اَلَٰ جَنَازہ سے فارغ ہوئے تو ہیں آپ کے قریب آیا اور آپ کے کر یہان کی چادر زور ہے پکڑ کر آپ کی طرف غضبنا کی اور ترش روئی سے ویکھا اور کہنے لگا:
''الا تَقْعِنی یَا مُحَمَّدُ حَقِّی ؟ افو اللَّهِ اَ مَا عَلِمُعُكُمْ یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَلِبِ لَسَیّءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اَ مَا عَلِمُعُكُمْ یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَلِبِ لَسَیّءُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

''محد! کیاتم میراحق ادائمیں کرد گے؟! الله کی تتم! میں خوب انچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بنوعبدالمطلب قرض کی ادائیگ میں بوے نال ملول سے کام لیتے ہو!!''۔

به سنتے ہی عمر بن خطاب واللؤ کا پارہ گرم ہو گیا۔خووز مد بن سعنہ واللؤ کا بیان ہے:

"فَنَظُرْتُ إِلَى عُمْرَ وَعَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي وَجُهِهِ":

''میں نے حصرت عمر جھاؤٹ کی طرف دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھیں (عصہ ہے) ان کے چبرے میں گردش کررہی تھیں''۔ ۔

يُقر حضرت عمر الأفؤ حكوما موك

"أَىٰ عَدُوَّ اللَّهِ! أَتَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ مَا أَسْمَعُ! فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ! لَوْ لاَ مَا أَحَاذِرُ قَوْتَهُ لَضَرَبْتُ بِسَيْفِي رَأْسَكَ".

"اے اللہ کے وقمن! تم رسول اللہ مطابقاتی کو یہ گناخ آمیز جلے کہدرہے ہو، جبکہ میں اس رہا ہوں؟ اقتم ہے اس ذات کی جس نے آپ مطابقاتی کوحق دے کر مبعوث کیا ہے! اگر جھے آپ مطابقی کے عصد ہونے کا خدشہ ٹیس ہوتا تو ابھی اور اس وقت اپنی تلوار سے حیرا سرتن سے جدا کر دیتا!!"۔

رسول اکرم ملطیکی آیا پورے اطمینان سے حضرت عمر بن خطاب بڑھٹا کی طرف دیکے رہے تنے اور مسکان بھررہے تنے۔ پھرآپ مطیکی آئے نے ارشاوفر مایا:

" يَا عُمَرًا أَنَا وَهُوَ إِلَى غَيْرٍ هَلَا مِنْكَ أَحْوَجُ؛ أَنْ تَأْمُوهُ بِحُسْنِ الاقْيَصَاءِ وَتَأْمُرَنِي بِحُسْنِ القَصَاءِ، إِذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرًا فَاقْضِهِ حَقَّهُ وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعاً مَكَانَ مَا رَوَّعْتُهُ".

'' عمر! میں اور بیر (یہودی) اس وقت تم سے کی دومری بات کے زیاوہ ضرور تمند تھے؛ وہ

یہ کہتم اس کو کہتے کہ وہ اپنا قرض عمدہ طریقے سے طلب کرے، اور مجھ سے کہتے کہ میں اوجھے

و حنگ سے اس کا قرض ادا کر دول بہر حال تم اس کو لے کر جاؤ اور اس کا حق اوا کر دو،
اور ہال، تم نے جو اس کو ڈرایا دھمکایا ہے اس کے بدلے میں اسے میں صاع محجور ( تقریباً
پچاس کو) زیادہ دے دینا''۔

زید بن سعنہ طالق کہتے ہیں: پھر عمر بن خطاب طالق مجھے لے کر گئے اور میرا قرض ادا کیا اور زیادہ دیا۔ چنا نچہ میں نے اس کے بعد اسلام قبول کر لیا(ا)۔

 <sup>(</sup>۱) أسد الغابة (۱۸٤١)، البيهقي (۲/۲۹)، الحاكم (۲۲/۲)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم
 يحرحاد قال الهيشي (۲٤٠/۸): رواد الطبراني (۱٤٧)، ورجاله ثقات، كنزالعمال (۵۰۰۰).

## په خون دنن کر دو!

سفينه بنؤنَ بيان كرت بين كما يك مرتبدرسول اكرم الطيئية في سينتى لكوائى اورفرما يا: " وعُدْ هَذَا الدَّمَ فَادْ فَنَهُ مِنَ الدَّوَابِ وَالطَّيْرِ وَالنَّاسِ".

'' پیخون لے جا کرلوگول اور چرندوں پرندول سے چھپا کرڈئن کر دو'۔

میں نے رسول اکرم منظر کیا ہے خون لے لیا اور جیپ کر پی گیا۔ پھر آ کر آپ منظر کیا ۔ سے بیان کیا تو آپ بنس بڑے (۱)۔

حصرت عبد الله بن زبیر بھٹا کے متعلق بھی میہ دارد ہے کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ رسول اکرم <u>منطقیّن</u> کا خون بی لیا تفا۔ ایک مرتبہ بی کریم <u>منطقیّن</u> نے سینگی لگوائی اورخون انہیں دے کرفر مایا:

"يًا عَبُّدَ اللَّهِ إِلَّهُمَبِّ بِهَدًا الدَّمِ فَأَهْرِقُّهُ حَيثُ لاَ يَرَاكَ أَحَدٌ".

'' عبداللہ! اس خون کو کے جاؤادراہے ایک جگہ بہا وہ جہال شہیں کو کی شدو کیے سکے''۔ عبداللہ ڈاٹلؤ خون کے کر گئے اور جب رسول اکرم میشنگینائی کی نظروں سے او جھل ہو گئے تو اے بی لیا۔ جب واپس آئے تو آپ میشنگینائی نے بچرچھا:

"إِنَا عَبُّدُ اللَّهِ! مَا صَنعْتَ بِالدُّمِ؟".

"عبداللداتم في خون كاكياكيا؟"-

انہوں نے عرض کیا:

"جَعَلْتُهُ فِي أَخُفَى مَكَانِ عَلِمْتُ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَى النَّاسِ!!".

<sup>(</sup>۱) میتی نے مجمع الزوائد (۱/۱۷) من کہا ہے کہ اے طرانی (۱۳۳۴) اور برار (۱۳۳۵) نے روایت ای بار (ممراس میں رسل اگرم نظامیج کے ہنتے کا ذکر قبیل ہے) اور طرانی کے رجال اُگند ایل۔

''میں نے اے الیمی عبکہ جھیا دی ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھول سے بالکل یوشیدہ ہے!!''۔

آب مِنْ اللَّهُ فَي أَوْمِ إِيا:

"لَعَلَّكَ شَرِبْتُهُ!".

"شايد كهتم في الما إ".

انہوں نے عرض کیا: ہاں ، آپ درست فرمار ہے ہیں۔

آپ منطقیق نے فرمایا:

"فَلِمَ شَوِبْتَ الدُّمَ؟ وَيُلَّ لِلنَّاسِ مِنْكَ! وَوَيْلٌ لَكَ مِنَ النَّاسِ!".

''تم نے بیرخون کیوں پی لیا؟ لوگوں کوتم ہے ویل ہو اور تہارے لیے لوگوں ہے ویل آ'ا۔

ابوعاصم كَتِيعَ بين: عبدالله بن زبير لَكُلِيمًا كي توت كاراز اي خون كوسمجها جاتا قها (١)\_

<sup>(</sup>١) الإصابة لابن حجر (٢٠٠٠)، وانظر الحديث أيضاً في مجمع الزوائد للهيشس (٢٠٠٧)، وقال: رواه الطبراني والبزار (٢٤٣٦) بالتنصار، ووجال البزار رحال الصحيح غير حنيد بن القاسم وهو ثقة. وابن حبال (٥/٥١٥)، وسير أعلام البلاء (٣٩٦٦/٣)، وحلية الأولياء (١/٠٢٣).

## بچوں کی بیعت!

ہشام بن عروہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن جعفر ﷺ نے رسول اکرم ﷺ ہے اس وقت بیعت کی جب ان دونوں کی عمر سات سال کی تھی۔ جب رسول اکرم ﷺ نے آئیس ویکھا تومسکرانے گے اور اپنا ہاتھ بھیل دیا اور ان دونوں ہے بیعت لی<sup>(1)</sup>۔

حافظ ابن هجر پروند نے لکھا ہے کہ صفرت عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن زبیر اور عمرہ بن ابی سلمہ ہوائظ ابن هجر پروند نے لکھا ہے کہ صفرت عبداللہ بن جعفوان شاب بل خصورت عبداللہ بن جعفوان اگرم طبطة الله على خدمت بل اور ان کوآپ کی برکت لگ جائے اور مستقبل میں ان کا ذکر خبر ہو۔ چنا نچہ انہیں آپ بلطے آئے ہم سامنے پیش کیا گیا۔ وہ آپ کے سامنے میں ان کا ذکر خبر ہو۔ چنا نچہ انہیں آپ بلطے آئے ہم عبداللہ بن زبیر برائی آپ سے بیعت آئے میں سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر برائی آپ سے بیعت کر سامنے کے اور فر مایا:

اللہ ان آبیہ ان آبیہ سے ۔ آپ بلطے آئے ہم یہ و کھی کر مسکرانے گے اور فر مایا:

اللہ ان آبیہ ان ان بی ان کے ان کے ان میں سب سے بہلے عبداللہ بن ذبیر برائی آب سے بیعت ان کے اور فر مایا:

'' ریاہے باپ کا بیٹا ہے (مفہوم میہ ہے کہ اس کے اندر باپ جیس صفات ہیں )''۔

<sup>(</sup>٢) الإصابة لابن حجر (٢٧٠٠).

# میں نے ایک دعا چھیا رکھی ہے!

يەن كردسول اكرم ينظيرة بلس دے اور فرمايا:

"فَلَعَلَّ لِصَاحِبِكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَقْصَلُ مِنْ مُلُكِ سُلَيْمَانَ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثُ نَبِيًّا إِلَّا أَعْطَاهُ دَعْوَةٌ، مِنْهُمْ مَنِ اتَّخَذَ بِهَا دُنْيَاهُ فَأَعْطِيهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ دَعَا بِهَا عَلَى قَوْمِهِ إِذَا عَصَوْهُ فَأَهْلِكُوا بِهَا، وَإِنَّ اللَّهُ أَعْطَانِي دَعْوَةٌ فَاخْتَبَأْتُهَا عِنْدَ رَبِّي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ".

''شاید کرتمہارے ساتھی (خود آپ مظامین ) کے لیے اللہ کے نزد یک سلیمان عظامین کے اللہ کے نزد یک سلیمان عظامین کے اللہ کے نزد یک سلیمان عظامین کے ایک ایسی افضل چیز رکھی ہوئی ہے۔ کیونکہ انلہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث کیا اسے ایک ایسی دعا عنابیت قرمائی جو ضرور قبول کی جانے والی تھی۔ ان انبیائے کرام بیٹی میں سے بعض نے تو اس دنیا کے سیاس دنیا کے سیاس دنیا کے سیاس دنیا کے ایسی قوم کی مرشی ویر اور این ان وجہ سے اس دعا کو بددعا کے طور پر استعال کیا ، جس کے سبب ان کی قوم ہلاک ویر باد ہوئی۔ گر بجھے جو تبول ہونے والی دعا اللہ اتعالیٰ نے دے رکھی ہے،

میں نے اسے اینے پروردگار بن کے پاس چھپارکی ہے۔ اس دعا کو میں قیامت کے دن ابنی است کی شفاعت کے لیے استعال کروں گا''(۱)۔

اور این عماس تُلَّهُ کی ایک روایت میں رسول اکرم مِنْظَوَّتِهُ کے بیدالفاظ آئے ہیں: ".... وَ أَعْطِیتُ الشَّفَاعَةَ فَأَخَرْتُهَا الْأُمَّتِی، فَهِیَ نَائِلَةٌ مَنْ لا يُشُرِکُ باللَّهِ شَیْناً".

''…اور مجھے شفاعت عطا ہوئی ہے جس کو میں نے اپنی امت کے لیے رکھ جھوڑی ہے۔ جو کہ میری امت کے لیے رکھ جھوڑی ہے۔ جو کہ میری امت کے ہراس فحص کونشریک میری امت کے ساتھ کسی کونشریک نہیں کیا ہوگا''(۲)۔

 <sup>(</sup>۱) محمع الزوائد للهيشمي (۱۰/۲۷۱/۱۰)، وقال: رواء الطيراني والبزار (۹۹،۳۶)، ورحالهما ثقات،
 وقال الأثباني في تحقيق كتاب السنة (۲۶،۶): حديث صحيح، وانظر أيضاً ابن خزيمة (۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد للهيثمي (١٠/ ٣٧١)، وقال: رواه البزار (٣٤٦٠) بإسنادين حسنين.

# جانور بربھی قصاص!

حضرت ابوذر ر ٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم منظیقیّا ہیٹے ہوئے متھ اور دو بکریاں لڑر بی تفیس۔ استے میں ایک بکری نے دوسری بکری کو زور سے سینگ مار کرا ہے زخی کر دیا۔ بیدد کی کررسول اکرم منظیّریّا کہنسی آگئ۔

بوجها گیا کس بات ے آپ بنس پڑے اے اللہ کے رسول؟!

آپ فَيْكُمْ نَهُ ارشاد فرماليا:

"عَجِبْتُ لَهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُقَادَنَّ لَهَا يَوْمَ القِيَامَةِ".

" مجھے اس مارنے والی بکری سے تعجب ہوا ہتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! قیامت کے دن ضرور اس مارنے والی بکری سے (مار کھانے والی بکری کے لیے) قصاس لیا جائے گا''(ا)۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ بٹائٹ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ملط تیا نے ارشاد فرمایا:

"لَتُوَدُّنَّ الْمُحَقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاقِ الْقَرْنَاءِ".
" تقيامت كروزتم توكول سے ضرور صاحب فق كا فق ليا جائے گا۔ يہال تك كه سينگ والى بكرى سے تصاص ليا جائے گا" (٢) -

<sup>(</sup>١) أحمد (٩/٣٧٥)، وقال الأرنؤوط: حديث حسن. وأخرجه البزار (١٩٤/٢)، رقم (٢٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (٢٥٨٢).

## رسول اكرم طفي عليم كابييتاب يينے والى خاتون!

حضرت ام ایمن فاتھ میان کرتی ہیں کہ ایک دن نی کریم سے آتے اس کو نیند ہے بیدار ہوئے اور گھرے کو نیند ہے بیدار ہوئ اور گھرے کو نیند ہوئی ایک صراحی میں بیٹاب کیا۔ ای رات جب میری نیند ہوشیار ہوئی تو جھے شدید پیاس گی ہوئی تی۔ چنانچہ میں گئ اور کونے میں رکھی ہوئی اس مراحی میں یانی سجو کری گئی۔ جنانچہ میں گئی اور کونے میں رکھی ہوئی اس مراحی میں یانی سجو کری گئی۔ جن کریم سے آتی آنے یو چھا:

"يًا أُمَّ أَيْمَنَ! قُومِي إِلَى تِلْكَ الفَحَارَةِ فَأَهْرِيقِي مَا فِيهَا".

وام ایمن! حاوراس صراحی کے اندر جو کچھ ہے اے بہا ووا۔

میں نے عرض کیا: اللہ کی متم! میں نے جو پھیصراحی میں تھا وہ بی لیا ہے۔

یان کررسول ا کرم مطنط آیم منسل پڑے میہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آئے لگیں اور پھرارشاد فر مایا:

"أَمَا إِنَّكِ لا يَفْجَعُ بَطُنُكِ بَعْدَهُ أَبَدًا".

''اب اس کے بعد تیرا پیٹ بھی بھی بیار نہیں ہوگا''(<sup>(1)</sup>۔

 <sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم (٢/٤) ١٦٠)، السيرة الحلية (٢/٥١٥) طبع دار المعرفة، الطبراتي في الكبير
 (٨٩/٢٥)، وقال النيلمي في مجمع الزوائد (٢٧٣/٨): وفيه أبو مالك النجمي وهو ضعيف.

# یہ کیسے ہو ملتا ہے جبکہ کہا جا چکا؟!

عقبہ بن حارث بڑھٹو بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک کالی کلوٹی عورت آئی اور کہنے گئی میں نے تم کو بھی اور تمہاری بیوی کو بھی دودھ بلایا ہے۔

۔ جب عقبہ بن حارث ٹاٹھ نے اس بات کا تذکرہ رسول اکرم بیٹے تھیا ہے کیا تو آپ نے ان سے مند پھیرلیا اور مسکرانے گ۔ پھرار شاد فر ایا:

"كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟!".

" یہ کیسے ہوسکتا ہے ( کہ اب تم اور تمہاری ہوی ایک ساتھ رہو)، جَبکہ کہا جا چکا ( کہ تم اور تمہاری بیوی رضا می بھائی بہن ہو)؟!"(۱)۔

بخاری بی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ عقبہ بن حارث بھٹٹ نے ابداہاب بن عزیز کی صاحبر ادی سے شادی کی۔ ( کیچھ ونوں بعد) ایک عورت آئی اور اس نے بتایا کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دود دھ پلایا ہے۔

بيمن كرعفيد بن حارث الأثناء كمن كلي :

"مَا أَعْلَمُ أَنُّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلاَ أَخْبَرْتِنِي".

'' بجھے تہیں معلوم سے کہ واقعی تم نے مجھے دورھ پلایا ہے اور نہتم نے مجھے بتایا ہی ہے''۔ پھر عقبہ بن حارث بڑھڑ مکہ سے سوار ہو کر مدینہ منورہ نبی کریم میں ہیں گئے کی خدمت میں بہنچے اور مسئلہ دریافت کیا۔ آپ میں کی کی بات من کروہی بات فرمائی:

'' پیرکیے۔ ہوسکتا ہے ، بہد کہا جاچکا ( کرتم اور تمہاری بیوی رضا می بھائی بہن ہو)؟! <sup>(۳)</sup>''

<sup>(</sup>١) بخارى: كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات (٢٠٥٢).

<sup>(</sup>٢) بخارى: كتاب العام، باب الرحلة في المسئلة النازلة وتعليم أهله (٨٨).

## اے محمد! میدکون ہے؟

قرایش مکہ نے عدیبہ کے موقع پر عروہ بن مسعود تعفی ڈاٹٹ کو اپنا نمایندہ بنا کر رسول
اکرم میلی آلؤ کی خدمت بلی روانہ کیا (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے)، تا کہ وہ
آپ میلی آلؤ کی کو طاقت وقوت کے بل ہوتے پر مکہ مکرمہ میں واغل ہونے سے منع کر دیں۔
چنانچہ وہ مکہ سے نکل کر حدیبہ میں رسول اکرم میلی آئے اور آپ کے سامنے
پیٹھ گئے۔ پھر کہنے گئے:

"یَا مُحَمَّدُا أَجَمَعْتَ أُوشَابَ النَّاسِ ثُمَّ جِنْتَ بِهِمْ إِلَى بَیْضَدِکَ لِتَفْطَهَا بِهِمْ".
"اے محمدا آپ مختلف لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے خاندان والوں کو ہس نہس کرنے آنے ہیں؟"۔
یہ قریش ہیں جو اپنی دودھ والی اونٹیوں ،عورتوں اور بچوں کے ساتھ نکلے ہیں۔ انہوں
نے چیتوں کے جڑے کہن رکھے ہیں اور الله تعالیٰ سے عہد و پیان کر رکھا ہے کہ آپ
طاقت وقوت کے بل ہوتے پر (زبردی) ہرگز ہرگز کم کرمہ میں واعل نہیں ہو سکتے۔

بحرعروه بن مسعود ناتقائے محلبۂ کرام ٹانگا کی طرف اشارہ کر کے کہا:

"وَأَيْمُ اللَّهِ لَكَأَنِّي بِهَوْلاَءِ قَدِ انْكَشَفُوا عَنُكَ غَدًا".

''الله كانتم الله سيحتا ول كركل ك دن بيلوگ آپ ك پاس سے وت جاكيں گئے'۔ بير سفتے وى معفرت الوكمر رفائظ جورسول اكرم مافظة آئے كے بيچے وى تھے، بول پڑے: ''اُمصُصَ وَطَرَ اللاّتِ، أَنْحُنُ نَنْكَشِفُ عَنْهُ؟''

''(چل ہث!) جا کر اپنی لات (مشرکین کی مؤنث معبود) کی شرمگاہ جاٹ! کیا ہم لوگ آپ مطفیقین کے اردگرد ہے ( آپ کو اکیلا چھوڑ کر) ہٹ جا ئیں گے؟''۔ عردہ بن مسعود تُقفی نڈائٹ کہنے گئے: اے تھرا یہ کون ہے؟

آپ کھٹے نے فرمایا:

"هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ".

" بيابوقافد كي بيني أي

عروه بن مسعود تُقفى الأنَّةُ كَهِنَّ لِكَهِ

"أَمًا وَاللَّهِ! لَوْلاَ يَدْ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَكَافَأْتُكَ بِهَا، وَلَكِنْ هَذِهِ بِهَا".

''الله کی قتم! اگر میرے او پرتمہارا احسان نہ ہوتا تو ضرورتمہارے اس جملے کا بدلہ ابھی وے ویتا، مگر بیا گستاخ آمیز جملہ اس احسان کا بدلہ ہی سمجھو''۔

یہ واضح رہے کہ حضرت ابو بکر ٹائٹڑ نے عردہ بن مسعود تُقفّی ٹائٹڑ کے قرض کی ادائیگی کے لیے ان کا تعاون کیا تھا۔

اس کے بعد عروہ بن مسعود ٹائٹ بات بات میں رسول اکرم میشنگینی کی داڑھی کو ہاتھ سے چھونے گئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹائٹ رسول اکرم میشنگینی کے سر کے پاس بن کھڑے سے اور جنگی پوشاک بہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے عروہ بن مسعود ٹائٹ کی میر حمکت دیکھی کہ وہ بار بارا ہے ہاتھ سے رسول اکرم میشنگینی کی داڑھی چھورہے ہیں تو وہ عروہ بن مسعود ٹائٹ کے ہاتھ پر مارنے گئے ادر کہنے گئے:

"اکٹھُٹ یَدَک عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ أَنْ لاَ قَصِلَ إِلَیْکَ!!" "اپنا ہاتھ رسول اکرم مِنْ اَلَیْمَ مِنْ اَنْور سے دور ای رکھ؛ ورنہ تیرا ہاتھ ( کاٹ کررکھ دول گا اور پھر دہ دوبارہ خیری طرف) واپس نیس ہوگا!!"۔

> عروہ بن مسعود بڑائن یہ دیکھ کر کہنے گئے: حیراناس ہو! کتنا سخت مزان ہے تو؟! ادھررسول اکرم ملطح کی مسکرانے گئے۔

عروہ بن مسعود تاثقانے ہوجھا: بیکون ہے اے محد!؟

آپ ﷺ نے فرمایا:

"هَذَا ابْنُ أَخِيكَ المُغِيرَةُ بْنُ شُغْبَةً".

'' یہ تیرے بھائی کا بیٹا مغیرہ بن شعبہ ہے'۔

[عرزہ بن مسعود (ٹائٹا مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹا کے والد کے چیا تھے ( گو وہ رشتہ میں مغیرہ بن شعبہ کے دادا ہوئے)۔ چونکہ مغیرہ ڈٹاٹٹا جنگی لباس پہنے ہوئے تھے اس لیے عروہ ڈٹاٹٹا انہیں نہیں پیچان سکے تھے ]۔

بيان كرعروه بن مسعود ظافظ كيني لكية

"أَىٰ غُدَرُ، وَهَلْ غَسَلْتُ سَوْأَتَكَ إِلَّا بِالْأَمْسِ؟!".

''اے غدار اور بے وفاا میں نے کل ہی تو تیری شرمگاہ دھو کی ہے؟!''۔

یہ بات عروہ نگاتئ نے اس لیے کہی کیونکہ مغیرہ بڑاتئ نے اسلام قبول کرنے ہے قبل تھیف کے قبیل ڈھیف کے قبیل کا کہ کے قبیل کا کہ کے قبیل کا کہ کا تھا۔ چنا نچے مفقولین اور مغیرہ نگاتئ کے خاندان کے قبیلہ کئی مالک کے تیرہ آومیوں کوئل کیا تھا۔ چنا نچے مفقولین کوئل کے درمیان کشکش ہوگئ اور دونوں طرف کے لوگ بھڑک اسٹھے تھے۔اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے عروہ بن مسعود بڑاتئ نے مفقولین کو تیرہ دیتیں دی تھیں تب کہیں جا کر یہ کشکش اور لڑائی ختم ہوئی تھی (ا)۔

<sup>(</sup>١) سبرة ابن هشام (٣٤٢/٣)، وانظر أيضاً: مسند أحمد (٣٢٩/٤).

## بسم الله كي بركت

حضرت امیہ بن مخشی الڈنٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم طنٹے آیا ہیٹھے ہوئے تھے اور ایک آ دمی آپ کے پاس کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے بسم اللہ نہیں کیا ہوا تھا۔ جب کھانے سے صرف ایک لقمہ ہی یاتی رہ گیا تو اس نے ودلقمہ منہ میں ڈالنے ہوئے کہا: "بسنسم اللّهِ أُوَّلُهُ وَآ جِوَهُ".

ہستیم اللہ کے نام ہے شروع کرتا ہوں! ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی''۔ ''میں اللہ کے نام ہے شروع کرتا ہوں! ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی''۔

بدین کرنبی کریم کینے بیٹنے منت کیے اور ارشاو فرمایا:

"مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ".

'' شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں برابر کا شریک تھا، گر جب اس نے اللہ تعالیٰ کا 'م لیا تو شیطان نے جو پچھ کھایا تھا وہ سب قے کر دیا''<sup>(1)</sup>۔

اكِ دومرى روايت مِن عائشَه فِيُّ الصمروى به كدرسول اكرم الطَّيْرَةِ فَيْ اَرْتَادِفُر اللهِ "إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُو السَّمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِى أَنْ يَذْكُو َ السَّمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَٰلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ".

''جب تم میں ہے کوئی کھانا تناول کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لے، اگر کھانا شروع کرتے وفت بھول جائے تو یاد آنے پر یہ کہے: پینسیم اللّٰهِ أُوَّلُهُ وَ آجِوَهُ (لِیعَیٰ میں اللّٰہ کے نام ہے شروع کرتا ہوں؛ ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی )''(۲)۔

<sup>(</sup>۱) أبوداود (۳۷۲۸)، أحمد (۱/۲۳۱)، النسائي في الكبرى (۲۷۵۸)، الطبرالي (۱۹۵۸)، الطبرالي (۱۹۵۸)، الطبرالي (۱۹۳۸)، الحاكم (۱۸/۶) وقال: صحيح الإسناد، وصححه الألباني بشواهده في الإرواء (۱۹۳۸). (۲) [صحيح] أبوداود (۲۷۲۷)، أحمد (۲۲۲/۱)، دارمي (۱۶۴۲)، ابن ماحه (۲۲۲۵)، ابي حيال (۱۲۶۱)، بيبقي (۲۷۲/۷).

#### إيهود بول كاحيله

حضرت عبداللہ بن عباس بُڑھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رسول اکرم مِشْفَائِیْنِ رکن بمانی کے باس بیٹے ہوئے تھے۔ آپ مِشْفِکیْنِ نے یکا کیک اپنی نگاہ آسان کی طرف اٹھائی اور ہنس پڑے اور بھرارشاوفر مایا:

" لَعَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا حَرَّمُ عَلَى قَوْمٍ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكُلُوا - أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمُ عَلَى قَوْمٍ أَكُلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ".

"الله تعالى يبوديوں پر لعنت كرے (يہ بات آپ ﷺ نے تين وقعہ دہرائی)، الله تعالى يبوديوں پر لعنت كرے (يہ بات آپ ﷺ کے تين وقعہ دہرائی)، الله تعالى نے ان پر چر ليا كورام قرار دیا تھا، گرانہوں نے (حیلہ بہانہ كركے) چر لي ﷺ كراس كى قیمت كھانا حرام كرتا كى قیمت كھانا حرام كرتا ہے۔ قواس پراس كى قیمت بھى حرام قرار دیتا ہے۔ (ا)۔

رسول اکرم منتظ و این کو میرود بول کے شلے بہانے سے تعجب ہوا اور آپ کو بنی آگئی (۲)۔

 <sup>(</sup>۱) [صحیح] أبوداود: الإجارة، في ثمن ألحمر (۳٤۸۸)، السنن الكبرى للبيهفي (۱۳/۱)،
 أحمد (۱/۲٤۷)، رقم (۲۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) فقح الباوي (٤/٥٦٥)، طبع داو السلام، الرياض.

# جب زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی!

ابوسعيد خدرى النَّوْ بيان كرت بين كدرسول اكرم مِنْ آيَّةً إِنَّ الكِ مرتبدارشا وقرمايا: " فَكُونُ الأَرْصُ يَوْمُ القِيَامَةِ خُبُوّةٌ وَاحِدَةُ يَكُفُوهَا المَجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكُفَأُ أَحَدُكُمْ خُبُوْتَهُ فِي السَّفَو نُوُلاً لأَهْلِ الحَنَّةِ".

''قیامت کے ون زمین ایک رول کی مانند ہو جائے گی جے اللہ تعالی اہل جنت کی میز بالی کے لیے اپنے باتھ سے النے پلنے گا جس طرح تم میں کا کوئی وسترخوان ہر روٹی اللتی پلٹتا ہے''۔ استے میں ایک یہودی آیا اور کہنے لگا: ابوالقاسم! رحمٰن آپ پر برکت کی ہارش کرے ، کیا میں آپ کو قیامت کے دن اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت کی خبر نہ دوں؟ رسول اکرم منظ کی نے فرمایا: ''ہاں ، بتاؤ''۔

یبودی کہنے لگا: (قیامت کے دن) ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی اور وہ بھی وہی بات بتانے لگا جو نمی کریم ملتے آیا ہے بتائی تھی۔

۔ اس کی بات سن کر رسول اکرم منطقاً آیا نے ہماری طرف دیکھا اور پھر ہنس پڑے جس ہے آپ سکے انگلے وائت وکھائی وینے لگے۔

پھراس یہودی نے کہا: کیا میں آپ کوائل جنت کے سالن کے بارے میں نہ بناؤں؟ آپ منظی آیا نے فرمایا: ''ہاں بناؤ''۔ یہودی نے کہا: جنتیوں کا سالن بالام اور نون ہے۔ صحابہ کرام نگائی نے بوچھا: یہ کیا چیز ہے؟ یہودی نے بنایا: تیل اور مچھلی، جس کی کیلی کے ساتھ ذائد چربی کے جھے کوستر ہزارآ دمی کھا کیں گے (ا)۔

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار، باب نزل أهل الحنة (٢٧٩٢)، بحاري (٢٠٥٦).

# يہودى عالم كى بات سے آپ طفي الله كى بنى

حضرت عبدالله بن مسعود رفائظ بیان کرتے ہیں که بیبودیوں کا ایک عالم رسول اکرم بینئے بیٹے کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: اے مجرا ہم لوگ توریت میں بید کلھا ہوا پاتے ہیں که ایک خدمت میں آیا اور کہنے لگا: اے مجرا ہم لوگ توریت میں بید کلھا ہوا پاتے ہیں کہ (تیامت کے دن) الله تعالی اپنی ایک انگی پر آسانوں کو، ایک انگی پر تامنوں کو، ایک انگی پر دختوں کو، ایک انگی پر ساری مخلوفات کور کھ لے گا اور فرمائے گا: درختوں کو، ایک انگی پر ساری مخلوفات کور کھ لے گا اور فرمائے گا:
"اَنْ اَلْهَا الْهَا کُنْ"

''میں بادشاہ ہوں (آج کون ہے جس کا کوئی تکم میرے سامنے چل سکے؟)''۔ اننا سننا تھا کہ نبی کریم ﷺ اس بیودی کے قول کی تقیدیق کے طور پر کھلکھسلا کر جسس پڑے بیہاں تک کہ آپ کے انگلے دانت نظر آنے سگے۔ پھر آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی علاوت کی:

﴿ وَمَاقَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويًاتُ بِيَمِينِهِ سُيْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ مَطُويًاتُ بِيَمِينِهِ سُيْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) بخاری (۱۱ ۱۸۱۱ ، ۷۶۱ ، ۷۶۱ ، ۱۵۷ ، ۱۵۷ )، مسلم (۲۲۸۱).

## تخفي كرفتار نبيس كياجا سكتا!

حضرت عمر بن خطاب ولائنڈ کے آ زاد کردہ غلام زید بن اسلم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت حذیقہ ڈٹاٹٹ ہے کہا:

"يَا حُلَيْفَةُ النَّشِكُو إِلَى اللَّهِ صَحْبَتَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، أَفْرَكْتُمُوهُ وَلَمْ لُدُرِكُهُ، وَرَأَيْتُمُوهُ وَلَمْ لُدُرِكُهُ، وَرَأَيْتُمُوهُ وَلَمْ نُوَهُ".

''اے حذیفہ! جمیں اللہ تعالیٰ سے بیشکوہ تو رہے گا ہی کہ آپ لوگوں کو رسول اکرم مشکھی کے محبت نصیب ہوئی (جبکہ ہم اس شرف سے محروم رہے)، آپ نوگوں نے نبی کریم مشکھی کو بایا جبکہ ہم نہیں یا سکے، اور آپ لوگوں نے انہیں دیکھا جبکہ ہم لوگ اس شرف سے بھی محروم رہے'۔

حضرت حذیقہ ٹاٹھ کینے گے جمہیں یہ عکوہ ہے اور جمیں اللہ تعالی سے بیٹ عکوہ ہے کہ تم
لوگ رسول اکرم ملطے تھی کو دیکھے بغیران پر ایمان لائے (جبکہ ہم لوگ اپنی آتھوں سے
دیکھ کر ایمان لائے اور ہم اس شرف سے محروم رہے )، اللہ کی تتم ااے ہیرے بھائی کے
بیٹے ایمیں نہیں معلوم کہ اگر تم رسول اکرم ملطے تیا کو پاتے تو کیا کرتے (ایمان بھی لاتے یا
مشرکین کی طرح آپ ملطے تیا کی دعوت کو تھکرا دیتے ؟!)۔ تمہیں شاید وہ واقعہ معلوم نہیں
جب ہم لوگ خندت کے دن ایک شدید سردی اور بارش والی اندھیری رات میں رسول اکرم
مسلمانوں سے مقابلہ آرائی کے لیے میدان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔
کے ساتھ (ہم مسلمانوں سے مقابلہ آرائی کے لیے) میدان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔
اس وقت رسول اکرم مطلح تھے۔

"مَنْ رَجُلٍ يَذْهَبُ فَيَجِيءُ لَنَا عِلْمَ القَوْمِ أَذْ حَلَهُ اللَّهُ الجَنَّة".

''کون آ دمی جا کر ہمارے مقابلے میں آئے ہوئے لوگوں کی خبر ہمارے پاس لائے گا اور القد تعالیٰ اے اس کام کی انجام وہی کے بدلے میں جنت میں داخل فرمائے گا''۔

ہم لوگوں میں ہے کوئی بھی آ دمی رسول اکرم ﷺ کا جواب نہیں دیا۔

آپ مِنْ ﷺ نے ود ہاروارشاد فرمایا:

"مَنْ رَجُلِ يَذُهَبُ فَيَعْلَمُ لَنَا عِلْمَ القَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ رَفِيقِي يَوْمَ القِيَاحَةِ". `

الله کی قتم اس عظیم پینیکش کوئن کر بھی ہم میں ہے کوئی بھی آ دی دشمنوں کی خبر لانے کو تیار نہیں ہوا (کیونکہ کڑاکے کی سردی تھی اور دہ بھی بارش والی اند حیری رات )۔ حضرت

ابو بكر نظافظ نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! آپ حذيفه كواس كام كے ليے بھيلج ويں۔

رسول اكرم ﷺ نِه أواز دى: "حذيفها".

۔ میں نے عرض کیا: میں حاضر خدمت ہوں اے اللہ کے رسول! میرے مال ہاپ آپ یہ قمریان ۔ آپ منظ کیا نے یو جھا:

"هَأْرُ أَنْتُ ذَاهِبٌ؟".

'' کیاتم (خبرلانے کے لیے) جاؤگے؟''۔

میں نے عرض کیا: اللہ کی قتم! مجھے میرخوف دامنگیر شیں ہے کہ میں جاؤں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا؛ ہلکہ جھے میہ خدشہ ہے کہ مجھے گرفتار کرلیا جائے گا۔

میری بات من کررسول اکرم منتی نے فرمایا:

"إِنَّكَ لَنْ تُؤْسَوَ".

' جمہیں ہرگز گرفتار نہیں کیا جاسکتا''۔

میں نے عرض کیا: پھرآپ جو جا ہیں جھے تھم کریں اے اللہ کے رسول۔ آپ مین کھی تیا نے فرمایا:

''تم مقابلے کے بلیے آنے والے مشرکوں کے باس جا دُاور ان کے درمیان کھس جاؤ۔ پھر قرلیش کے لوگوں کے باس جانا اور کہنا: اے قربیش کے لوگو! میہ جوتمہارے ساتھی تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے مستعد ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ وہ کل کو شہیں یکاریں گے اور للكاريں كے اور آ واز ديں كے كہ كہاں ہيں قريش؟! كہاں گئے قريش كے قائدين؟! كہاں ہیں سربرآ وردہ لوگ؟! یہ کہہ کر تمہیں لاکاریں گے اور تمہیں آ گے بڑھنے کی وعوت مبارزت ویں گے؛ چنانچہ جب تم لوگ میدان جنگ میں مسلمانوں سے مقالمے کے لیے نکلو کے تو تم بی سے جنگ ہوگی (اور تمہارے ہی لوگ مارے جا کیں گے جبکہ تمہارے علاوہ لوگ اپنی جان بیما کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے تم مقالمے کے لیے آگے نہ بڑھو)۔ اس کے بعد قبیار کیس والوں کے بیس جانا اور کہنا: اے قیس کے لوگوا بیرتمہارے ساتھ آئے والے ھا ہجے ہیں کہ کل کے دن تمہیں مقالبے کے لیے جوش ولا کمیں گے اور وعوت مبارزت قبول كرنے كوكمبيل كے اور آواز ديں كے كد كمبال ہيں قبيله قيس كے گھڑسوار لوگ؟! كبال كئے جنگیو؟! چنا نچہ وہ تمہیں آ گے بوھائیں گے اور یوں تم ہی لوگوں سے قبال ہوگا (اور تمہارا ہی خون بہے گا جبکہ دومرے لوگ جمہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، اس لیےتم مسلمانوں ے مقابلہ نہ کروتو ہی بہتر ہے)''۔

چنانچے میں جلا اور با کرمقابلے کے لیے آئے والوں کے درمیان میں گھس گیا۔ میں ان کے درمیان پہنچ کر ان کے ساتھ آگ تابیخ لگا اور رسول اکرم میٹیکٹین نے جو پچھے بھے تھم فرمایا تقاس پڑھل کرنے لگا۔ یہاں تک کہ جب سحر ہونے گی تو زیسٹیان کھڑا ہوا اور کہتے لگا: "لِیَنْظُورْ کُلُ رَجُلِ مَنْ جَلِیسُهُ؟" " ہرآ وی الحیمی طرح سے دیکھ کے کداس کے بازومیں کون ہے؟"۔

میرے ساتھ وشمنوں میں ہے ایک آ دمی آگ تاپ رہا تھا۔ میں نے جونبی ابوسفیان کی بات می حصث اپنے بازو والے ساتھی کا ہاتھ بکڑ لیا اس خوف ہے کہ کہیں وہ میرا ہاتھ بکڑ کے مجھ ہے نہ یو تیر میٹھے کہ میں کون ہول؟! پھر میں نے اس سے پوچھا:

"مَنُ أَنْتَ؟". "مَمْ كُون مِو؟" ـ

و وجلدیٰ ہے کہنے لگا: میں فلال کا بیٹا فلال ہوں۔

میں نے کہا: انجیمی بات ہے۔

جب من قریب ہونے گئی تو ان بوگوں نے پکارا: قریش کے لوگ کہاں ہیں؟ سربر آوردہ

لوگ کہاں گئے؟ یہ ہنتے ہی قریش کے لوگ کہنے گئے: ارب! وہ بات تو بچ تھی جو گزشتہ رات

ہم نے سی ہے!! پھر قریش نے پکارا: کہاں ہیں ہو کانانہ؟ کہاں ہیں ان کے تیرانداز؟ بیان

کر ہو کانانہ میں بھی چہ سیکو کیاں ہونے لگیں اور وہ کہنے نگے: ارب! وہ بات تو بچ نابت

ہوئی جو گزشتہ رات ہم تک کپنی ہے!! چنا نچہ ان کا باہمی تعاون ٹا کیں ٹا کیل آئی ہوگا اور وہ

ایکہ وسرے سے متحرف ہو گئے۔ ای رائ افغان سے اللہ تعالیٰ نے زور کی آئی ہوگا اور وہ

جس نے ان کے سارے جیموں کوہس منہیں کر دیا اور ان کی ویگوں کوالٹ بیٹ کر رکھ دیا۔

یہاں تک کہ ہیں نے ابوسفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک بندھے ہوئے اوت پر انہیل کر جا

یہاں تک کہ ہیں نے ابوسفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک بندھے ہوئے اوت پر انہیل کر جا

ہیلی تاری سے من بیل ہور ہا تھا۔

پر میں رسول اکرم مضیّق کی خدمت میں پہنی اور آپ النظیم کو الوسفیان کے بارے میں بتانے لگا۔ آپ مشیّق جائے تھے۔ یہاں بارے میں بتانے لگا۔ آپ مشیّق میری بات سفتہ جائے تھے۔ یہاں کس کہ میں نے آپ مشیّق کی کوٹھلیاں و میولیں (۱)۔

<sup>(</sup>١) أعيبار الأدكياء لابل الحوزي (٤٩٠،٥٥) دار ابن حزم بيروت لبدال.

## پھرتو تیرا تکیہ بڑا کشادہ ہے!

حضرت عدى بن حاتم والنو بيان كرتے بين كد جب بيرآيت ازل مولى:

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَنَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْجَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾

"م کھاتے پیتے رہو، بہال تک کہ صبح کا سفیر دھا کہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو

جائے''۔ (القرة:١٨٤)

تو ہیں نے ایک سفید اور ایک کالا دھا کہ لے کرا پنے تکیہ کے پنچے رکھ لیا۔ اور (رات کو سحری کے وقت اٹھ اٹھ کر) ویکھا رہا؛ مگر کا لے دھا گے سے سفید دھا گے کی تمیز نہ ہو تکی۔ صبح ہوئی تو رسول اکرم میشے آتے کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ میری بات من کرآپ میشے کی خدمت میں حاضر مایا:

"إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ، إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ "(١)

'' پھر تو تیرا تکیے بڑا لمباجوڑ ااور کشادہ ہے، (بھٹی!) اس سے مراد رات ودن ہیں''۔

اکیک روایت میں آیا ہے:

"إِنَّمَا فَإِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبُيَاضُ النَّهَارِ "(٢).

''اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کا اجالا ہے''۔

فا کدہ: اس واقعہ ہے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام ڈٹائٹائی سس قدر شرقی نصوص کی اپنی زندگی میں تطبیق کرتے تھے!!

<sup>(</sup>١) [صحيح] أبوداود: كتاب الصوم، باب وقت السحور (٢٢٤٩).

<sup>.</sup> ۲) بخاري: كتاب الصوم (۱۹۱۳)، مسلم (۱،۹۰۰).

# آپ طفی الم مدایت نہیں وے سکتے!

منداحد وغیرہ میں بیرواقعہ فدکورہ کدروم کے بادشاہ قیصر کا بیغامبراس کا قط کے کر رسول اکرم مطفی آیا کی خدمت میں بہنچا اور آپ کو قیصر کا قط بیش کیا۔ آپ میفی آیا نے جب اس کے سامنے اسلام کی بات رکھی اور اے اسلام کی دعوت وی تو اس نے اسلام قبول کرنے ہے انکار کر دیا اور کہنے لگا:

"إِنِّى أَقْبَلْتُ مِنْ قِبَلِ قَوْمٍ وَأَنَا فِيهِمْ عَلَى دِينٍ، وَلَسْتُ مُسْتَبْدِلا بِدِينِهِمْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ".

''میں ایک توم کی طرف ہے آپ کی خدمت عیں آیا ہول اور میں ان کے درمیان ایک نہ ہب کا پیروکار ہول، اور جب تک میں ان کے درمیان بھنے نہ جاؤں ، ان کا نہ ہب بدل کر کوئی دوسرا نہ ہب قبول نہیں کرسکتا''۔

اس کی بات س کررسول اکرم منطقاتیج ہنس دیے یامسکرا پڑے اور اللہ تعالٰ کے اس فرمان کی ملاوت کی:

﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ ﴾ الآية " آپ (ﷺ) جے چاہیں ہمایت نہیں دے کتے؛ بلکہ اللّٰہ تعالیٰ ہی جے چاہے ہدایت دے سکتا ہے"<sup>(1)</sup>۔ [القعین ۵۲]

<sup>(</sup>١) انظر الحديث مطولا في مسند أحمد (٧٥/٤)، ومسند أبي يعلى (٩٧٥)، وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٣٤\_ ٣٣٦)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد وأبويعلى، ورحال أبي يعليٰ ثقات، ورجال عبد الله بن أحمد كذلك.

# عرفه کی شام رسول ا کرم طفیقاً پیم کی دعا

"أَنْ قَدْ فَعَلْتُ وَعَفَرْتُ لأُمَّتِكَ إِلَّا مِنْ ظُلْمٍ بَعْضِهِم بَعْضاً".

' میں نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی امت کی مغفرت کر دی؟ البت ان کی مغفرت نہیں کی جواکی دوسرے برظلم کریں گئے''۔

رسول اكرم فيفيكا في عرض كيا:

"يَا رَبِّ! إِنَّكَ قَادِرٌ أَنْ تَغْفِرَ لِلظَّالِمِ وَتُثِيبُ الْمَظْلُومَ خَيْرًا مِنْ مَظْلِمَتِهِ".

'' اے میرے پر در دگارا بے شک تو اس بات پر قادر ہے کہ طالم کو بھی بخش دے اور مظلوم کو اس کے ظلم ہے اچھا بدلہ عنایت فر ما دے''۔

اس شام اتن بی دعا قبول ہوئی۔ جب رسول اکرم مضائظ مزدلفہ تشریف لائے تو آپ نے مزدلفہ کی صبح القد تعالیٰ ہے دعا کی اور بار بارا پی امت کے لیے دعا ما تلکتے رہے۔ پھر آپ مشکرا پڑے۔

ایک صحافی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ مشکر آیا ایس گھڑی میں ہنس پڑے جبکہ ایسے وقت میں آپ کو ہنٹے نہیں و یکھا گیا، آخر کس بات ہے آپ کوہنسی آگئی اللہ تعالیٰ آپ کوعمر بھر ہنسا تا رہے؟ رسول اکرم مشکر آئی ہے ارشاوفر مایا: " تَسَسَّمْتُ مِنْ عَدُوِ اللَّهِ إِبْلِيسَ، حِينَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اسْتَجَابَ لِي فِي أُمَّتِي وَعَفَرَ لِلظَّالِمِ، أَهُوَى يَدْعُو بِالنَّبُورِ وَالوَيْلِ، وَيَحْفُو التُّوَابَ عَلَى وَأَسِهِ؛ فَتَبَسَّمْتُ مِمَّا يَصْنَعُ جَزِعُهُ".

" مجھے اللہ کے وحمن ابلیس کی حرکت ہے ہمسی ہی ۔ جب اس کومعلوم ہوا کہ اللہ تعالی فی ۔ جب اس کومعلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے میری امت کے بارے میں میری دعا قبول فرما لی اور ظالم کی بھی مغفرت ہوگئ تو وہ ایے آپ پر ہلاکت وہر باوی کو پکارتے ہوئے اور اپنے سر پرٹی ڈالتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا؛ چا تچہ میں ابلیس کی اس حرکت ہے مسکرا پڑا ایاں۔

<sup>(</sup>١) أحسد (٤/٤)، وابن ماحه (٢٠١٣)، وأبودنود (٢٣٤)، وأبو يعنى (١٥٧٨)، وأبو يعنى (١٥٧٨)، وأبيهةى في السنن (١١٨/٥)، وفي الشعب (٢٤٦)، وقال فيه: "وهذه الحديث ته شواهد كثيرة وقد ذكرناها في كتاب "البعث"، فإن صح بشواهده ففيه الحجة وإن ثم يصح فقد قال الله عز وجل: ﴿وَيَغْتُمُ مَا دُونَ ذَلِثَ لِمَنْ يَشَاهُ﴾ (المساء ٤٦ ١٦)، وظلم بعضهم بعضاً دون الشرك". وقد ضعفه الشيخ الأنباني والأرنؤوم. ثير ديكئ: أسد الغابة (٢٨٠٨).

## آج کس نے روزہ رکھا ہواہے؟

حضرت ابوامامہ جائز ہے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم می<u>شنگی</u>م نے صحابہ کرام جھنگ ہے دریافت فرماما

"هَلْ أَصْبَحَ أَحَدٌ مِنْكُمُ ٱلْيَوْمُ صَالِمًا؟".

و من میں ہے کسی نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟"۔

میرین کرسادے صحابہ کزام ٹھکٹا خاموش رہے۔

حضرت ابوبكر والتؤزي عرض كيا

"أَنَّا يَا رَسُولُ اللَّهِ!".

''میں نے روزہ رکھا ہواہے اے اللہ کے *دسول!''*۔

بحررسول اكرم منظيمة في بي حجا

"هَلْ عَادَ أَحَدٌ مِنْكُمُ اليَوْمَ مَريضاً؟".

" آج تم میں ہے کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟"۔

اس سوال پر بھی سارے صحابہ کرام بھی کا خاموش رہے۔

حضرت ابوبكر ثاثثة سفاعرض كيا

آج میں نے مریض کی عمادت کی ہے اے اللہ کے رسول! پھررسول اکرم مشکھیا نے پوچھا:

"هَلْ تَصَدَّقَ أَحَدٌ مِنْكُمُ اليَوْمَ بِصَدَّقَةٍ؟".

''کیائم میں سے کی نے آج صدقہ بھی کیا ہے؟''۔ بیان کر بھی سادے محارکرام بھاٹڈ جیب ہورہے۔

ال مرتبه بھی حضرت ابو بمر ڈٹائڈا گویا ہوئے

آج میں نے صدقہ وخیرات کیا ہے اب اللہ کے رسول۔

رسول اكرم الطَّيَانَة إلى جواب كوئ كربنس بائه اوراً ب كالنمي بلند بوگل \_

پُر آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَ ارشاد فرمایا:

"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا جَمَعَهُنَّ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إِلَّا مُؤْمِنٌ رَإِلَّا دَخَلَ بهنَّ الجَنَّةَ"

''قشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ان خصوصیات کو ایک ہی دن میں کوئی موس ہی جمع کرسکتا ہے اور وہ اس کے عوش جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہے''(1)۔

 <sup>(</sup>۱) محمع الزوائد للهيئمي (۱۹۳/۳)، وقال: رواه الطبراني في الكبير (۲۸۲۹)، وفيه عبيد الله
ابزيزَ حروفيه كلام وقد وثق.

### ذلت والا كون اورعزت والا كون؟

حضرت زید بن ارقم فائن بیان کرتے میں کہ ہم لوگ رسول اکرم مضفیقی کے ساتھ ایک غزدہ (بی مصطلق) میں لکھے تھے۔ ہارے ساتھ اس غزدہ (بی مصطلق) میں لکھے تھے۔ ہارے ساتھ اس غزدہ شرکی اعرابی (دیماتی لوگ)

ہمی تھے۔ ہم پانی کے لیے تیزی سے دوڑے۔ گر بددیماتی لوگ ہم لوگوں سے پہلے ہی پانی کا حاصل کرنے کے لیے پانی کی جگہ پر بھی گئے۔ ایک اعرابی اپنے ساتھوں سے پہلے پانی کے پاس پہنچا اور اس نے ایک گڑھا کھود کر اس بی پانی اکھا کر لیا اور اس کے گرد پھر رکھ کر اس پر ایک چڑا ڈائی دیا ہو سکے۔

ای دوران ایک افساری بھی اس اعرابی کے پاس پی میا اوراس نے اپنی اونٹی کی مہار پائی چینے کے لیے ڈھیلی کر دی۔ مجراعرابی نے افساری کو پائی پلانے سے روک دیا۔اس پر افساری نے پائی کی روک مینچ وی (مینی پھر بٹا دیا تاکہ پائی بہہ جائے)۔اعرابی کو غصر آ میا اور اس نے اپنی لاٹھی سے مارکر افساری کا سر پھوڑ دیا۔

ائے شن وہاں (دوسرے لوگوں کے ساتھ) منافقوں کا سردار عبد اللہ بن الی بھی آ پہنچا۔ اس انصاری نے عبد اللہ بن انی کواس واقعے کی خبر دی اور وہ بھی اس منافق ہی کے گروہ کا آ دمی تھا۔ بیسنزا تھا کہ عبد اللہ بن انی غصے سے لال پیلا ہو گیا اور (اسپنے مربیدول سے) کہنے لگا: جو لوگ رسول اللہ کے پاس جیں (لیمنی ویہاتی لوگ) تم لوگ ال پرخرج نہ کرویہاں تک کہ دہ إدھراً دھر ہو جا کیں۔

وراصل دیماتی لوگ کھانے کے لیے رسول اکرم منطقیق کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ ای لیے اس منافق نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب نے دیماتی رسول اکرم منطقیق کے پاس سے ادھر ادھر ہو جاکیں تب می آپ کی خدمت میں کھانا لے کر جایا کرو؛ تاکہ آپ مِنْ اَلِيَا اورا ٓ بِ كَ مَاتِهِى بَى كَعَانًا كَعَامَيْس - بِحُراس مِنَا فَق فِي البِيِّ مَا تَعْيُول سے كها "لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْوِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ".

''اگرہم لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت دالا دہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا'۔ زید بن ارقم بڑائڈ کہتے ہیں: میں رسول اکرم میٹے آتیا کے بیچھے ہی تھا۔ میں نے عبداللہ ابن ابی کی ساری یا تیں بن لیس اور جا کراپتے چھا کو بتا دیا۔ وہ سیدھے رسول اکرم میٹے آتیا کے خدمت میں پہنچے اور میری یا تول ہے آپ کوآگاہ کردیا۔

رسول اکرم ﷺ نے بیس کرعبداللہ بن ابی کو بلا بھیجا۔ اس نے اپنی کبی ہوئی ہاتوں کا بالکل ہی الکار کر دیا اور قتم کھا کر اپنا الوسیدھا کرتے لگا۔ رسول اکرم ﷺ نے اس کی قتم و کھے کر اس کی تصدیق کر دی اور مجھے ہی تجھوٹا گرواٹا۔

میرے بچپا میرے باس والیس آسئے اور مجھ سے کہنے گئے۔ کیا تو یہی جاہا تھا کہ رسول اکرم ﷺ تجھ سے خفا ہو جا کیس اور تجھے وہ خود اور دوسرے مسلمان بھی حجملا کیں؟!!

چپا کی بات س کرمیرے دل میں ایسا حزن و ملال لائق ہو گیا جو کسی اور کوئیس ہوا ہوگا۔ میں اس واقعے کے بعد رسول اکرم میشنگیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور نم وغصہ ہے ابنا سر جھکا یا ہوا تھا کہ رسول اکرم میشنگیا میرے قریب آئے اور میرا کان کپڑ کر ہلا یا اور میرے چبرے کی طرف و کیھ کر ہنس پڑے۔ جھے اس بات سے اتن خوشی ہوئی کہ اتی خوشی میمے دائی زندگی مل جانے پر ہمی نہیں ہوتی۔

پھر حصرت ابو بکر رفائڈ میرے پاس آئے اور ہو چھنے لگے: رسول اکرم ملینے بھٹا نے تم سے کیا پچھ کہا ہے؟ لیس نے عرض کیا: مجھ سے پچھ کہا تو نہیں؛ البتہ میرا کال پکڑا ہے اور میرے چرے کی طرف دکھے کرمسکرائے ہیں۔

حصرت ابو يكر ولافؤن فرمايا: پير توشخري موهمين!

پھر حضرت عمر ڈاٹٹڑ مجھ سے ملے اور ان سے بھی میں نے وہی بات کہی جو ایو بکر ڈاٹٹڑ سے

کی تھی۔ جب ہم نے صبح کی تو رسول اکرم میشنی نے سورۃ المنافقین کی طاوت فرمائی (۱)۔ ایک روابیت میں حضرت جاہر بن عبد الله طبح سے سردی ہے کہ جب عمر الله کا اس بات کی خبر ہوئی تو وہ رسول اکرم میشنی آنے کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: "دَغینی أَضْدِ بْ عُنُقَ هَذَا المُمْنَافِقِ".

" مجھے جیسوژ و بیجئے کہ بیں اس منافق کی گردن اڑا دوں''۔

رمول اكرم ميفيقية نے ارشاوفر مايا:

"وَعْهُ، لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ".

''اسے چھوڑ دو، کہیں لوگ یہ چید میگوئیاں نہ کرنے لگیس کدمجمد اسپنے ہی ساتھیوں کو تل کرنے لگاہے''(۲)۔

عبد بن حمید کی ایک روایت میں ہے کہ جب اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی کے سیٹے کو بموئی تو وہ جا کر مدینہ کے باہر کھڑے ہو گئے اور جب عبداللہ بن ابی آیا تو انہوں نے اندر واخل ہوئے سے اینے باپ کوروک ویا اور کہنے لگے:

"أَنْتَ الَّذِى تَوْعُمُ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا اللَّكَالَّ ا وَاللَّهِ! لاَ تَدْخُلُهَا حَتَّى يَأْذُنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!!".

'' من بدو هو نگ رجارے متے کہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال وے گا؟ اللہ کی قتم! جب تک حمہیں رسول اکرم ملطے آیا اجازت مرحت نہیں فرما دیتے تم مدینے میں داخل نہیں ہوسکتے!!''(۳)۔

چنانچے رسول اکرم مطفیکی نے اجازت دی تب بینے نے کہیں باپ کا راستہ جھوڑا۔

<sup>(</sup>١) [صحيح] ترمذي: التفسير، سورة المنافقين (٣٣١٣)، بخاري (٩٠٠)، مسلم (٢٧٧٢).

<sup>(</sup>۲) بخاری (۲۰۵۱)، مسلم (۲۵۸۶).

<sup>(</sup>٣) و كيميخة: الغير السنتور في التفسير السائور للسبوطي (١٧٥/٨\_١٧٩)، دار الفكر، بيروت.

### عمر! اس ونت پیچھے ہٹ جاؤ

عبدالله بن عباس بُلِهُ كَتِ مِين كمامير الموسنين عمر بن خطاب نُلْوُ كا بيان ہے: عبد الله بن ابی بن سلول كا انقال ہوا تو رسول اكرم مِنْظَوَیْنِ كو بلایا گیا؛ تاكه آپ مِنْظَوَیْنِ اس كی نماز جنازہ پڑھا ویں۔ جب رسول اكرم مِنْظِیَیْنِ اس اراوے سے كھڑے ہوسے تو ہیں نے آپ كی طرف بڑھ كرعرض كيا:

" يَا وَسُولَ اللَّهِ الْقَصَلِي عَلَى ابْنِ أَبْيَ وَقَلَاقَالَ يَوْمَ كُذَا وَكُذَا، كَذَا وَكَذَا وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

اور میں اس کی کافران باتیں گنانے نگا۔

رسول اكرم منطقيًا ميري بات من كرمسكم اويد اور فرمايا:

"أُجِّواْ عَنِى يَا عُمَرُ"ا.

''عمر إلى وقت ويحييه مث جاو''.

لیکن جب ش نے بار بارا پی یات وہرائی تو آپ مینے آپائے اسٹاوفرمایا: ''إِنِّی خُیِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّی إِنْ زِدْتُ عَلَی السَّیْعِینَ یُغْفَرُ لَهُ لَوْ ذَتُ عَلَیْهَا''

" بجھے اللہ تعالیٰ نے افتیار دیا ہے ( کہ میں اس کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں)؛ چنانچہ میں نے نماز پڑھنا ہی افتیار کیا ہے۔ اگر بجھے معلوم ہو جائے کہ اگر میرے ستر مرتبہ سے زیادہ بھی مغفرت طلب کرنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں اس سے زیادہ بھی اس کے لیے دعا کروں گا"۔ حضرت عمر بنافق بیان کرتے ہیں: رسول اکرم منطقیق اس منافق کی نماز جنازہ پڑھ کر ابھی واپس ہی ہوئے تھے کہ سور کا براء قاکی دوآیات نازل ہوئیں:

﴿ وَلاَ تُصَلَّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾

''ان (منافقین) میں ہے کوئی مرجائے تو آپاس کے جنازے کی تماز ہرگزنہ پڑھیں اور نہاس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ بیلوگ اللہ اور اس کے رسون کے منکر ہیں اور مرتے دم تک نافرمان رہے ہیں''۔ باع ہے:۸۳

حضرت عمر نٹائفہ کا بیان ہے کہ مجھے رسول اکرم مطنی ﷺ کے حضور اس دن کی دلیری وجرأت برتعجب ہوتا ہے؛ حالا لکہ اللہ اور اس کے رسول (ہر مصلحت کو) زیادہ جائے ہیں <sup>(۱)</sup>۔

<sup>(</sup>١) بتُحاري: كتاب الحنائر: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين (١٣٦٣)، و رقم (١٧٧١).

#### عمر طالثنا سے شیطان کا خوف

حضرت سعد بن افی وقاص الان یان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر الان نے رسول اکرم طفیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ما گی۔ اس وقت چند قریقی خواتین (از واج مطہرات) آپ طفیہ آپ کے پاس بیٹی آپ سے زور زور سے با تیں کر رہی تھیں اور آپ سے نان وفقہ کے اخراجات بڑھانے کا سوال کر رہی تھیں ۔ گر جونی عمر الات نے اندرآنے کی اجازت طلب کی وہ خواتین جلدی جلدی اٹھ کر پروے کے پیچھے بھا گ گئیں ۔ اندرآنے کی اجازت ولی اکرم مطبی ایک وہ خواتین اندرآنے کی اجازت دی اور آپ بنس رہے تھے۔ کھررسول اکرم مطبی آپ نے انہیں اندرآنے کی اجازت دی اور آپ بنس رہے تھے۔ حضرت عمر الات نے عرض کیا اللہ تعالی آپ کو عمر بحر جنانا رکھ (آخر کیا وجہ ہے جو آپ معمول کے خلاف بنس رہے ہیں)؟

رسول اكرم ملطيقيّا نے ارشاد فرمایا:

"عَجِبْتُ مِنْ هَوُّلاَءِ كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدُرْنَ الحِجَابَ".

'' مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا، وہ ابھی ابھی میرے پاس مبٹھی (او نجی آ واز میں باتیں کر رہی )تھیں ؛ مگرتمہاری آ واز سنتے ہی پردے کے بیچھے بھاگ کرچھپ گئیں''۔

"أَى عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ! أَتَهَنَّنِي وَلاَ تَهَنْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!" "ا بِي جانوں كى وشنو! مجھ سے ڈرتی ہواوراللہ كے رسول مِنْظِیَّاتِیْ سے نہيں ڈرتی ؟!"۔ وہ پردے كے پیچھے سے كہنے لگیں: ہاں، ہم آپ سے ڈرتی ہیں، كيونكہ آپ رسول اللہ مِنْظَائِیْمْ كے برخلاف مزاج ہیں بڑے بخت ہیں۔ پھر رسول اكرم مِنْظَائِیْمْ نے ارشاد فر مایا:

> " إِنْ كُنْتِ مَذَرْتِ فَاصْرِبِي وَإِلَّا فَلاَ". "اَكُرِيمَ نِهُ نِذِر مَان رَجَى حَى آوَ كَا بِجَالُو؛ ورندَيْسٍ "\_

چہ نیچہ وہ بونڈی وف بجائے گئی اور گیت گئے استے میں ابوبکر بڑا ڈافل ہوئے!' مگر وہ گاتی بجاتی رہی۔ پھرعلی ڈائٹا آئے اور وہ گاتی بجاتی ہی رہی۔ پھرعثان بڑاٹھ آئے اور اب بھی وہ گاتی بجاتی رہی۔ اتنے میں عمر بن خطاب ڈاٹھا اندر واخل ہوئے۔ لونڈی نے فورا گانا بجانا ترک کر دیا اور اپنا وف سرین کے بینچے رکھ کر جلدی سے آئی پر بیٹھ گئی۔

یدد کھے کررسول اکرم منظیماتا نے فرمایا:

'' معمرا یقینا شیطان تم سے خوف کھا تا ہے۔ میں جیٹھا ہوا تھا اور بیانونڈی دف بھا رہی تھی۔ اس دوران الوبکر، علی اور عثان آئے اور بیرا پنا کام کرتی رہی۔ گر اے عمرا تمہارے اندر داخل ہوتے ای اس نے دف ڈال دیا'''(۲)۔

<sup>(</sup>۱) بهخاری (۲۲۹۹، ۳۲۸۳، ۲۰۸۵)، مسلم (۲۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) [صحيح] ترمذي: كتاب المنافب، باب ، ٧، رقم (١٩٠٠).

## رسول اكرم طفي عليه چپ جاپ بيشے ہوئے ہيں!

حضرت جبرین عبداللہ بڑائی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر بڑاٹھ ارسول اکرم فی بھی خدمت ہیں حاضر ہونے کی اجازت طلب کرنے گئے۔ دیکھا کہ آپ ہے بھی بھی ہوئے ہیں جنہیں اندر جانے کی اجازت نہیں کے دروازے پر پھی متابہ کرام پہلے ہے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اندر جانے کی اجازت نہیں علی ہوئی تھی گر آئیں اندر جانے کی اجازت ل گئی۔ استے میں عمر بڑاٹھ بھی آ گئے اور انہیں بھی اندر داخل ہونے کی اجازت ل گئی۔ عمر فوڈٹو نے جب و یکھا کہ رسول اکرم مطبق آئے ہے چپ چاپ سر جھائے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اردگرواز دائی مطہرات بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو انہوں نے (اپنے دل میں) کہا: میں کوئی ایک بات کہوں گا جس سے رسول اکرم

"يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنْقَهَا".

''اےاللہٰ کے رسول! کاش! آپ خارجہ کی بیٹی کو دیکھتے کہ اس نے بھی سے خرچ ما لگا تو میں کھڑا ہوا اور اس کا گلہ گھو نٹنے لگا!''۔

رسول اكرم منظيرة ان كى بات من كرينس ديداور فرمايا:

" هُنَّ حَوْلِي كُمَا تُرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةُ ".

''میرے گردیہ خواتین بھی جیسا کہتم دیکھ رہے ہو، جھ سے نان وافقہ طلب کر رہی ہیں''۔ استے میں ابو یکر بڑائڈ کھڑے ہوئے اور اپنی بٹی عائشہ بڑاٹٹ کا گلہ گھوشنے گئے۔ ادھر عمر بڑاٹٹا بھی کھڑے ہوئے اور اپنی بٹی مفصہ بڑاٹٹ کا گلہ گھوشنے لگے۔ دونوں اپنی اپنی ہٹیوں ے کہدرے بتھے:

" فَسْأَلُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيُسَ عِنْدَهُ؟!".

''تم رسول اکرم منظوَّقِیْن ہے وہ یکھ مانگ رائی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے؟!''۔ وونوں کینےلگیں: اللّٰہ کی فتم! اب ہم رسول اکرم منظوّیِّن ہے بھی ایسی چیز نہ مانگیں گی جو آپ کے پاس نہیں ہے۔

پھر آپ میشن کے اپنی ہو یوں سے ایک ماہ یا انتیس دن تک علیحد گی اختیار کیے رکھا؟ تا آئکدانڈ تعالیٰ نے بیآیات نازل فرمائی:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لَأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُودُنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيَّعَكُنَّ وَأُسَوِّحُكُنَّ سَوَاحًا جَمِيلاً، وَإِنْ كُنْتُنَّ تُودُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالشَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾

''اے نبی! اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگرتم زندگائی دنیا اور زینب دنیا جا ہتی ہوتو آؤ میں تمہیں پچھ وے ولادوں اور تنہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دول۔ اور اگرتمہاری مراو افلہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہتم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیروست اجر رکھ چھوڑے ہیں''۔ [الحزاب: ۴۹-۴۹]

اس كے بعد آپ عظيمَ آئِ ان ام الوئين ما نشرصد يقد الله سے ابتداكى اور فرمايا: "يَا عَائِشَةً ! إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَعْرِ صَ عَلَيْكِ أَمْرا أُحِبُّ أَنْ لا تَعْجَلِى فِيهِ حَتَّى تَسْتَبْرى أَبْوَا الْحِبُّ أَنْ لا تَعْجَلِى فِيهِ حَتَّى تَسْتَبْرى أَبُويْكِ".

''عائشہ! میں تمہارے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہتم اس معالمے میں بغیر اپنے والدین کے مشورے کے جلدی مت کرنا''۔

> عائشہ بڑنائے نے بوچھا: وہ کون می الیس بات ہے اے اللہ کے رسول؟! چنانچہ آپ منظے تیا ہے نہ کورہ آیات کی علاوت فرمائی۔ عائشہ بڑنا کھیے لگیں:

" أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُسْتَشِيرُ أَبَوَتَّ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآجِرَةَ، وَأَسُأَلُكَ أَنْ لا تُخْبِرَ الْمَرَأَةُ مِنْ نِسَاءِكَ بِالَّذِي قُلْتُ".

''اے اللہ کی سے مشورہ کروں گا؟ ''ہیں، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو افتیار کرتی ہوں، اور ایک ہات کا میں آپ سے تقاضا کرتی ہوں کہ جو بات میں نے کبی ہے اس کی خیر کسی اور بیوی کومت بتاہیے گا''۔ آپ میشے آئیل نے ارشاد فرمایا:

"لاَ تَسْأَلْنِي امْرَأَةً مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَنْعَضِي مُعَيَّتاً وَلاَ مُتَعَيَّتًا، وَلَكِنْ بَعَضِي مُعَلِّمُا مُيَسِّراً".

"ممرن بيوبوں ميں سے كوئى بھى اگر جھے سے بوتھے گى تو ميں اس سے بيہ بات بنا وول كا، الله تعالىٰ نے بجھے لوگوں كو دشوارى ميں واسنے والا اور نه بى كى كى لغزش تلاش "كرنے والا بنا كر بھيجا ہے؛ بلكه مجھے سكھانے وال اور آسانياں بيدا كرنے والا بنا كر بھيجا ہے "())

 <sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الطلاق، باب بيان أن تحييز امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالتية (۱۹۷۸)، السائي في الكيزي (۲۸۳/۶)، رفع (۹۲۰۸)، مسئل الإمام أحمد (۳/ ۲۲۸)، السنن الكيري للبيهقي (۲۸/۷).

# میں کس وجہ ہے مسکرایا؟

ا مام طبر الی حضرت عبداللہ بن عباس ٹائیں ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم مشکھ آنے حضرت عمر بن خطاب ڈائٹو کی طرف و یکھا اور مسکرا کے کہنے لگے:

"يُا ابْنَ الْخَطَّابِ! أَ تَلْرِي بِمَا تَبَسِّمْتُ إِلَيْكَ؟".

'' ابن خطاب! معلوم ہے کہ تمہاری طرف دیکھ کر میں کس دجہ سے مسکرایا؟'' حضرت عمر بڑائٹڑنے نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی کو بیرزیاد و معلوم ہے۔ رسول اکرم منتے تھے نے ارشاد فرمایا:

''إِنَّ اللَّهُ بَاهَى مَلاَ نِكَتَهُ لَيْلَةَ عَوْفَةَ بِأَهْلِ عَوْفَةَ عَامَّةً ، وَبَاهَى بِكَ خَاصَّةً ''. ''الله تعالی نے عرفہ کی رات فرشتوں کے سامنے اہل عرف کا ذکر کر کے عمومی طور برفخر ومبابات کیا؛ گرتمہارا ذکر کر کے فاص طور پرلخر ومبابات کیا''<sup>(1)</sup>۔

ینٹی کہتے ہیں: اس کوامام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رواۃ میں رشدین بن سعد نامی ایک راوی ہے جس کی روایت سے جمت بکڑنے کے بارے میں (محدثین کے ورمیان) اختلاف ہے(۲)۔

 <sup>(</sup>١) الطيراتي في المعجم الكبير (١١٤٣٠)، وابن الحوزي في العلل المتناهية، رقم (٣٠٧)
 باستاد آخر مختصراً

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد للبيئمي (٢٠/٩).

### عمرنے سیج فرمایا!

انس بن مالک الخاظ بیان کرتے ہیں کہ طبین کے دن بوازن اسپنے بچول، عورتوں،
اونٹوں اور چوپایوں کے ساتھ اکھا ہوئے اور انہوں نے (مسلمانوں سے جنگ کرنے کے
انچھی طرح سے) صف بندی کی۔ وہ رسول اکرم مضائظ کے مقابلے ہیں بہت زیادہ
ہونے کی وجہ سے ازان تھے۔ جب ان سے مسلمانوں کی ٹر بھیٹر ہوئی تو مسلمان بیٹے بھیر کر
بھاگ کھڑے ہوئے (کیونکہ وہ وشمنوں کے شکنج ہیں بری طرح سے بھیس کچے تھے)۔
اس وقت رسول اکرم منظ آلا نے آواز دی:

''یَا عِبَادَ اللَّهِ أَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، یَا مَعْشَرَ ا**لأَنْ**صَارِ! أَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ''۔ ''اے اللہ کے بندو! میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں ، اے انسار کی جماعت! میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں (تم میدان چھوڑ کرراوفرار اختیار نہ کرو)''۔

چٹانچے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کوشست فاش سے دو حیار کیا۔

رسول ا كرم مضَّحَتِيمَ نے اس دن ساعلان فرما دیا تھا:

"مَنْ قَتَلَ كَافِراْ، فَلَهُ سَلَيُهُ".

'' جیسی کا فرکونل کرے گا اس کا مال قبل کرنے والے کوبطور انعام منے گا''۔

اس دن حضرت ابوطلحہ کیٹیٹونے ہیں آ دمیوں کو تق کیا اور ان کا سارا سامان انہیں ( خنیمت کے طور پر ) ملا۔ حضرت ابوقیا وہ ٹڑٹوٹا نے اس روز رسول اکرم منٹیٹیٹیٹا سے میہ شکوہ کیا کہا ہے اللہ کے رسول! میں نے ایک آ دمی کواس کی گردن پر مار کرفیل کیا ہے، اس کے او پرایک زروتھی، پھر میں اس سے دور ہوگیا، و کیھنے کہاس زرد کوکس نے لیا ہے؟

بیان کرائیک آ دی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں نے وو زرہ لی ہو گ

ہے، آپ منظوم ابوتادہ اللظ كوراضى كرد يجئے اور مجھكوميدزره عنايت فرماد يجئے۔

رسول اكرم منظیمی کا دستور تفا كه كوئى بھى چیز جب آپ سے مانگی جاتی تو آپ مانگنے والے ہے ہوئی ہو آپ مانگنے والے ہے ہوئی نہیں کہتے تھے، یا خاموش ہو جاتے تھے۔ اس بار بھی آپ منظیمی اللہ تعالی نے ایک شیر کو یہ بعلور نئے عمایت فرمایا ہے، اس لیے یہ زرہ تمہیں نہیں اللہ کی ۔

منظیمی کے ۔

حفرت عرف الله كى بات س كررسول اكرم الطيقية بنس يدر اورارشادفرمايا: "صَدَق عُمَر"

''عرنے سے فرمایا''(ا)۔

چونکہ حضرت عمر بڑا تھا نے حقیت حال کو بچھ کرا ہے موقف کا اظہار کر دیا اور الن کے اس جواب ہی ہے سائل کا جواب بھی مل عمیاء اس لیے رسول اکرم میلے ہوئی الن کیا بات ہے بس بڑے۔ کیونکہ رسول اکرم میلے ہوئی ہی جو بچھ بھی تھی کہ آپ سے جو کوئی بھی جو بچھ بھی مائلٹا اس کو وے دیے اور نا مجھی نہیں کہتے ہے۔ چنا نچے اس سلسلے میں ایک روایت بخاری شریف میں حضرت مہل بن سعد را ٹھ سے مروی ہے کہ ایک فاتون نے نی کریم ملک خاتون نے نی کریم میں ایک بی ہوئی حاشیہ دار جا در بطور تخذ پیش کیا۔ بہل بن سعد رہ تا تو نے بوئی حاضرین نے کہا: باں، دہ شملہ ہے۔ بہل بن سعد نے کہا: باں، دہ شملہ ہے۔ بہل بن سعد نے کہا: باں، دہ شملہ ہے۔ بہل بن سعد نے کہا: باں، دہ شملہ ہے۔ بہل بن سعد نے کہا: باں، دہ شملہ ہے۔ بہل بن

 <sup>(</sup>۱) أحمد (۲/۰ ۹ )، وقال الأرنؤوط في تحقيقه: إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر: شرح مشكل الآثار (۲۷۸٦)، وأبوداود (۲۷۱۸)، وابن حيان (٤٨٣٦)، والسنن الكيرى للبيهقي (٦/ ٢٠١)، ودلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٠٥١)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (٢/ ٢٠).

نے اس جاور کوایے ہاتھ سے بنا ہے اور آپ کو پہناتے کے لیے لائی ہوں۔

رسول اکرم منظیمی نے اس خاتون کا تخد قبول فرما لیا۔ اس وقت آپ منظیمی کواس کی ضرورت بھی تھی۔ بھر آپ منظیمی اسے ازاد کے طور پر ہا ندھ کر گھر سے باہر تشریف لائے تو ایک صاحب (عبد الرحمٰن بن عوف فائل ) نے کہا کہ بہتو بردی اچھی چاور ہے، یہ آپ بھے بہتا دیں۔ حاضرین کہنے گئے: آپ نے رسول اکرم منظیمی نے در بائل کر بھی اچھا نہیں کیا۔ رسول اکرم منظیمی نے اسے ابی ضرورت کی وجہ سے زیب بن کیا تھا اور آپ نہیں کیا۔ رسول اکرم منظیمی نے اسے آئی ضرورت کی وجہ سے زیب بن کیا تھا اور آپ نے ما مگ لیا؛ حالا تکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ منظیمی نا منظیم والے کو بھی منا نہیں کتے ہیں!!

عبدالرحمٰن بن عوف رهاتُهُ في جواب ديا:

"وَإِللَّهِ! مَا سَأَلْتُهُ لَأَلْبَسَهُ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَيِي".

''الله کی فتم! میں نے اپنے بہننے کے کیے آپ الطُّنَالِیٰ سے یہ جادر کیس مانگی ہے؛ بلکہ میں نے اسے ابنا کفن بنانے کے لیے مانگاہے''۔

سېل بين سعد الانتفا سکېته بين: وېې چا درعيد الرحمٰن بين عوف بنايتو کا کفن بتي تقي (۱) \_ **فا کده** :

بدعتی لوگ اس شم کی احادیث سے رسول اگرم میشکید پر قیاس کر کے جو پیروں کا تبرک حاصل کرتے ہیں، بیدورست نہیں ہے۔ کیونکہ بیدرسول اگرم میشیکی پی خصوصیات و معجزات میں سے ہے اور آپ میشکی آج خیر و ہر کت کا ذریعہ ہیں کوئی اور نیس۔

<sup>(</sup>١) بخاري: كتاب الحنائز، باب من استعد الكفن في زمن النبي تَنْ (١٢٧٧).

### بركت نبوي كاايك منظر

حضرت عبد الرحمٰن بن ابی عمرة الصاری پی تفظ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک خروہ میں رسول اکرم میں تھی ہوگئے۔ چنا نجے انہوں نے رسول اکرم میں تھی تھی ہوگئے۔ چنا نجے انہوں نے رسول اکرم میں تھی تھی ہوگئے۔ چنا نجے انہوں نے رسول اکرم میں تھی تھی ہوگئے۔ چنا نجے انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب پی ایس خواب کی اجازت طلب کی۔ حضرت عمر ابن خطاب پی تھی جب و یکھا کہ رسول اکرم میں تھی ہوگئی کو ان سے اونٹ فرج کرنے کی اجازت ویے والے ہیں تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ کیمے ہوگا کہ ہم لوگ وشمنوں سے مقالبے کے لیے میدان میں تکلیس تو بھو کے اور پیاوہ ہوں؟! آپ انہیں اونٹول کو ذرج کرنے کی اجازت مت دیں: بلکہ لوگوں کے پاس بیکی بھی جو بھی کھانے پہنے کی جیزیں موجود ہیں انہیں منگا کراس میں اللہ تعالی سے برکت کی دعا فرما کیں۔

(رسول اکرم طینے آئے کے تکم سے) لوگ کھانے کی چیزیں لپ بھر بھر کے (آپ بیٹے آئے ا کے سامنے) رکھنے گے اور ان میں سے کوئی لپ بھر سے زیادہ مقدار میں بھی لا رہا تھا۔ سب سے زیادہ لانے والے کی مقدار ایک صاع بھور سے زیادہ نہیں تھی۔ غرض رسول اکرم طینے آئے نے سب چیزوں کو اکنی کی اور اللہ تعالی نے جتنا جاہا، دعا فرمائی۔ پھر آپ بیٹے آئے آئے نے مجاہدین کو اپنے اپنے برتن کے ساتھ آنے کی دعوت وی۔ پھر آپ طیفے آئے نے دوبارہ تھم دیا کہ لفکر میں سے جو ہاتی رہ گئے ہیں وہ بھی آ جا کیں۔ چنا نچے لفکر میں سے کوئی برتن بھی ہاتی نہ رہ گیا جس میں کھانا بھر نہ لیا گیا ہو۔ برکت کا سے منظر دیکھ کررسول اکرم طیفے آئے آئے اس

''أَشْهَادُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَادُ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ ، لاَ يَلْقَى اللَّهَ عَلْدٌ مُؤْمِنٌ بِهَا إِلَّا حُجِبَ عَنِ النَّارِ''. "شن گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں ۔ کوئی بھی موکن بندہ اس شہادت کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا تو وہ آگ ہے محفوظ کر لیا جائے گا (لیعنی اللہ تعالیٰ اسے آگ ہے دور کر ویں گے)"(ا)۔ نام

رسول اکرم میلی آیا کی زندگی میں اس تئم کی مجزانہ برکت کا ظہور متعدد بار ہوا۔ خندق کے موقع پر رسول اکرم میلی آیا کے سامنے چند تھجور بیکڑوں افراد کے لیے کانی ہوگئ؛ بلکہ سب کے کھانے کے بعد بھی نیچ رہی۔ ای طرح حضرت جابر ڈاٹٹڈاوران کی بیوی کی تخصوص وعوت کو رسول اکرم ملیے آیا ہے فوست عام قرار دے کر پانچ دس آ دمیوں کے لیے بنائے گئے کھانے سے میکڑوں لوگوں کو کھلا دیا۔

اس سلسلے میں مزید معلومات حافظ ابن کثیر ویکنی کی مایہ ناز تاریخ "البدایة والنهایة"
میں دلائل النو ہ کے باب میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اس کمل باب کومصر کے ایک معروف محقق عبدالعزیز البلاوی نے کتابی شکل دے کر اپنی چھین وتخ تخ کے ساتھ وجمعجزات نبوی کی ہے۔ المحد للد ناچیز نے اس کو اردو قالب میں و حالا ہے اور معلوی کا ہے۔ المحد للد ناچیز نے اس کو اردو قالب میں و حالا ہے اور سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض کے معروف ادارہ دارالدا کی نے 2002 ء میں اسے شائع کیا ہے۔ مجرات نبوی ملتے آئے کے موضوع پر میں کتاب بہت ہی اہمیت کی حال ہے۔

 <sup>(</sup>۱) [صحيح] مستقرك الحاكم (۲/ ۸۱۸، ۱۹۹)، وقال: حديث سحيح الإسناد، أحمد (۳/ ۸۱۵)، النسائي في الكبري (۸۷۹۳)، وعمل اليوم والليلة (۱۱٤۰)، الطبراني في الكبير (۵۷۵)، وفي الأوسط (۲۳)، دلائل النبوة للبيهقي (٦/ ۲۱۱)، وصححه ابن حبال (۲۲۱)، وانظر: مسلم بدون ذكر الضحك (۲۷).

### شایداس کا شوہرغا ئب ہے!

حضرت این عمباس پیچھ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہراس سے عالمب ہو گیا تھا۔ وہ کوئی چیز خرید نے کے لیے ایک آ دمی کے پاس گئی۔ اس آ دمی نے عورت سے کہا تہ خانے میں داخل ہو جا کہ تا کہ میں تمہیں میہ چیز دے دول۔ جب وہ عورت تہ خانہ میں داخل ہوگیا تو اس آ دمی نے اس کا بوسہ لے لیا اور اس کا جسم بھی چھوا (لیمنی چھیٹر چھاڑ کی)۔

عورت کہنے لگی: تیرا ناس ہو! جھے چھوڑ، بیں ایک الی عورت ہول جس کا شوہر غائب ہے۔ اس نے چھوڑ ویا۔ بعد میں اسے اپن قلطی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً حضرت عمر بڑا تھا کے پاس بہنچا اور انہیں اینے کرتوت سے باخبر کر دیا۔ حضرت عمر بڑا تھا نے اس سے کہا: تیرا ناس ہو! شاید کہ اس عورت کا خاوند اس سے قائب ہے۔ وہ کہنے لگا: آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، واقعی اس کا شوہراس سے غائب ہے۔

حصرت عمر والنظر نے کہا: تم حصرت ابو بمر والن کے باس جاؤ اور ان سے اس کا مسئلہ پوچھو۔ وہ گیا اور حصرت ابو بمر والنؤ کو اپنے کرتوت سے آگاہ کیا۔ وہ کہنے گے: تیرا ناس ہو! شاید کداس کا خاوند اس سے غائب ہے۔ اس آ دمی نے کہا واقعی اس کا شوہر غائب ہے۔ ابو بکر والنظر نے کہا: تم رسول اکرم مطابق آیا ہے باس جاؤاور آپ کو اس بات سے آگاہ کرو۔ وہ رسول اکرم طفے آیا ہے کہ خدمت میں پہنچا اور اپنی بات سے آپ کو آگاہ کیا۔

> رمولُ اَكُرم طِنْظَيَّةٌ نِے قرایا: "لَعَلَّهَا مُغَيِّبٌ؟".

''شاید اس کا شوہر ما ئب ہے؟''۔ اس نے جواب میں کہا ہاں واس کا شوہر ما نب ہے۔ يدَن كررسول أكرم عِنْ يَكِيَّلُهُ خاموش بورب-است بن الله تعالى نے يدا بت نازل بولى: ﴿ وَ أَقِيمِ الصَّلاَةَ طَوَفَي النَّهَارِ وَ وَلَهُا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الحَسَنَاتِ يُلُعِبْنَ السَّيَّعَاتِ وَلِكَ وَمُحْرَى لِلدُّا يَحِوِينَ ﴾

''دن کے دونوں سروں ('یعنی ضبح وشام) میں نماز ہریا رکھ اور رات کی گئی ساعتوں میں بھی، یقینا نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے''۔ اسورۃ مودہ ۱۱۳

و و آ ومی سہنے نگا: اے اللہ کے رسول! کیا پیٹلم میرے لیے ہی خاص ہے یاسب کے لیے عام ہے؟

حضرت عمر ٹائٹونے اس کے سینے پراپنے ہاتھ سے مارا اور کہنے گھے:

" وَ لاَ نُعْمَةَ عَيْنِ لَكَ، بَلْ هِيَ لِلنَّاسِ عَامَّةً ".

' ' ' ' ' بین ، بینتم صرف تیری آنگھوں کی شنڈک نہیں (ادر نہ ہی تیرے لیے آئیشل ہے )؛ است

بكه يتكم مب ك ليه عام ب'-

رین کررسول اکرم م<u>نشک</u>نین میسس پڑے اور ارشاو فرمایا:

"صَدُقٌ عُمَرُ".

''عمرنے درست جواب دیا''<sup>(۱)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) [صحیح لغیره] أحسد (۱/۱۹۲۱، ۱۹۵۰)، بخاری (۲۸۷ )، مسلم (۲۷۹۵).

#### اینے قرضخو اہوں کو بلاؤ

حضرت جابر بن عبداللہ بھتنا بیان کرتے ہیں کہ میرے وائد کا انتقال ہوا تو ان کے اوپر قرض تھا۔ میں نے ان کے ترضی اہوں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ وہ قرض کے بدلے میں (اس سال کی) تھجور کے کچل لے لیں : مگر قرضی اہوں نے اس سے انگار کیا۔ کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اس سے قرض پورائیس ہو کے گا۔ چنانچہ میں رسول اکرم مینے تھا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میساری واستان کہ سنائی۔ رسول اکرم مینے تھا نے جھے سے فرمایا:

د جب کھل تو و کر کھایان میں جمع کر و بنا تو بھے خبر و بنائی۔

چنانچہ میں نے آپ مشخصیّن کوخیر دل۔ آپ مشخصیّن تشریف لائے۔ ساتھ میں ابو بکر وعمر بھی شخص آپ وہاں تھجور کے ڈھیر پر بیٹھ گئے اور اس میں برکت کی وعاکی اور فرمایا: ''اذع خُومَاءَ کَ فَأَوْفِهِمْ''.

''' ہے قرضحَو اہوں کو بلالا وَ اورانِ کا قرضِ ادا کر دو''۔

جنا نچہ کو کی شخص ایسا باتی ندر ہا جس کا میرے والد پر قرض ہواور میں نے اسے ادا ند کرویا ہو۔ پھر بھی جیرہ وسی تھجور باتی نے کر رہی۔ سات وسی بھوہ میں سے اور چھ وسی لون (تھجور کی ایک قشم) میں سے، باچھ وسی بھوہ میں سے ادر سات وسی لون میں سے۔بعد میں رسول اکرم طفئے قیل سے مغرب کے وقت جا کر ملا اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ بیشے اور فر مایا: "ابو بکر اور عمر کے بیبال جا کر انہیں بھی اس بات کی خبر دے دو'ا۔

میں نے انہیں بتایا تو وہ وونوں کہنے لگے: رسول اکرم میشے کیے جو ویسا کیا تھا جعجی ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا <sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>١) بحارى: كتاب الصلح، باب الصلح بين الغرماء (٢٧٠٩).

#### ناراضگی کی مسکرا ہٹ!

حضرت کعب بن بالک بڑن وہ تبوک ہے بیجھے رہ جانے کا واقعہ یول بیان کرتے ہیں:

میں نے غزوہ تبوک کے علاوہ سارے بی غزوات میں رسول اگرم مطابقہ کے ساتھ شرکمت کی؛ البتہ غزوہ بدر میں شرکی نہیں ہوسکا تھا۔ غزوہ بدر میں بیجھے رہ جانے والوں کی رسول اگرم مطابقہ نے سرزش نہیں کی تھی۔ کیونکہ آپ مطابقہ شرکمت کی؛ البتہ غزوہ بین نظر سے سرزش نہیں کی تھی۔ کیونکہ آپ مطابقہ شرک سلمانوں کو لے کر قافلہ فرلیش کے تعاقب میں نظر سے سرگر اللہ تعالی نے ان کے اور ان کے وشنوں کو نا گہائی طور پرایک دوسرے کے مقابل صف آ را کر دیا تھا۔ اور میں عقبہ کی رات بھی (منی میں) حاضر پرایک دوسرے کے مقابل صف آ را کر دیا تھا۔ اور میں عقبہ کی رات بھی (منی میں) حاضر کی سے زیادہ محبوب عقبہ کی رات کی حاضری ہے؛ اگر چہ لوگوں میں بدر کا تذکرہ عقبہ حاضری ہے؛ اگر چہ لوگوں میں بدر کا تذکرہ عقبہ حاضری ہے؛ اگر چہ لوگوں میں بدر کا تذکرہ عقبہ حاضری ہے؛ اگر چہ لوگوں میں بدر کا تذکرہ عقبہ حاضری ہے۔ کہیں زیادہ ہے۔

میرے غزوہ تبوک میں رسول اکرم منظیمی ہے جیجے رہ جائے کا واقعہ پھھاس طرح ہے کہ میں اتنازیادہ طاقتور اور اتنازیادہ خوشحال بھی تہیں تھا جینا کہ اس وفت تھا جب میں غزوہ تبوک میں آپ طنظیمی ہے جیجے رہ گیا۔ اللہ کی تم امیرے پاس بھی دوسوار بال اکتھی تہیں ہوئی تھیں، جبکہ اس غزوہ کے موقع پر جھے دوسوار بال میسرتھیں۔ اور رسول اکرم منظیمی اس جوئی تھیں، جبکہ اس غزوہ کا ارادہ فرماتے تو آپ تورید (ذوبعی الفاظ) فرماتے ۔ (لیعن اصل سب جھوڑ کر دوسری سب کا تذکرہ فرماتے)۔ لیکن رسول اکرم منظیمی خورہ دوسری سب کا تذکرہ فرماتے)۔ لیکن رسول اکرم منظیمی خورہ وشن سے مینزوہ فرمایے جس وفت مینزوہ فرمایے ، ایکن سول اکرم منظیمی اور جس وشن سے مقاب تورید کی اور جس وشن سے مقاب ہورہ کی کا موسم تھا، سفر بھی دور کا اور جنگل وییابان کا تھا، اور جس وشن سے مقابلہ تھا وہ بھی بہت بھاری تعداد میں تھا۔ اس لیے آپ منظیمی نے اس غزوہ سے متعلق مقابلہ تھا وہ بھی بہت بھاری تعداد میں تھا۔ اس لیے آپ منظیمی نے اس غزوہ کے متعلق بہت تفصیل سے بتا دیا (توریہ سے کام نیس لیا) تاکہ مجاہدین بھر پور تیاری کر لیں۔ چنا نچہ بہت تفصیل سے بتا دیا (توریہ سے کام نیس لیا) تاکہ مجاہدین بھر پور تیاری کر لیں۔ چنا نچہ بہت تفصیل سے بتا دیا (توریہ سے کام نیس لیا) تاکہ مجاہدین بھر پور تیاری کر لیں۔ چنا نچہ

آپ مینی آئی نے مسلمانوں کو اس سے کی بھی نشاندای کر دی جدھر جانے کا آپ کا ارادہ تھا۔ رسول اکرم مینی آئی کا ارادہ تھا۔ رسول اکرم مینی آئی کے ساتھ مسلمان ہوی تعداد میں تھے۔اتنے کہ کی رجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا مشکل تھا۔ اس لیے اگر کوئی شخص جنگ سے غیرحاضر رہنا چاہتا تو اسے بھی مان ہوتا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پیتہ نمیس جلے گا، والا مید کہ اس کی بارے میں اللہ تعالیٰ وجی نازل فرما نمیں۔

رسول اکرم سنتی آنے نے بیغزوہ ہی اس وقت فرمایا، جب پیمل پک بیکے تھے اوران کا ساہیہ عرب وقوشگوار تھا اور انہی بیاوں اور ساہوں کی طرف میرا بھی میلان تھا۔ غرض رسول اکرم بینی بی اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے اس غزوہ کے لیے تیاری کی اور میرا حال بی تھا کہ سبح کو آتا کہ مسلمانوں کے ساتھ مبلک نوں کی کولی؛ مگر کوئی فیصلہ کے بغیر لوث جہ اور این کہ کو آتا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کرلوں؛ مگر کوئی فیصلہ کے بغیر لوث جہ اور اینے دل میں کہتا میں بوری طرح وسائل سے بہرہ ور ہوں، جب جا ہوں گا جنگ میں جا کر شرکے ہوجاؤں گا۔ میری بی کیفیت رہی اور لوگ جہاد کی تیاری میں گے رہ۔ پھر ایک دن آیا کہ رسول اکرم میل تیاری کے سلم میں کوئی فیصلہ نہیں کر بایا۔ پھر میں صبح آیا اور ایس اب تک اپنی تیاری کے سلم میں کوئی فیصلہ نہیں کر بایا۔ پھر میں صبح آیا اور اوٹ گیا اور تیاری کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ میری بھی کیفیت رہی ہی کے جا رہے خواور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ جا ہو گی سے ارادہ کیا کہ جا ہو گئی۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں ہو گئی۔ میں ایسا کر لیتا۔ لیکن سے میں مغر پر ردانہ ہو جاؤں اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں ایسا کر لیتا۔ لیکن سے میں مغر پر ردانہ ہو جاؤں اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں ایسا کر لیتا۔ لیکن سے میں مغر پر ردانہ ہو جاؤں اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں ایسا کر لیتا۔ لیکن سے میں مغر پر مدانہ ہو جاؤں اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں ایسا کر لیتا۔ لیکن سے میں مقدر میں نہ ہوا۔

رسول اکرم میشنی آن کے غزو و تبوک کے لیے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلنا تو اس ہات سے جھے خاطر خواہ حزان وملال ہوتا کہ میرے سامنے اب کوئی خمونہ ہے تو صرف ایسے شخص کا جس کے اوپر نفاق کا لیبل لگ چکا ہے، یا ایسے کمزورلوگوں کا جن کو اللہ تعَالَىٰ نے جہاد سے معدّور قرار دیا ہے۔ادھر رسول اکرم منظیَقینے نے راستے میں کہیں مجھے یاد 'میں کیا، یہاں تک کہ آپ تبوک بیٹی گئے۔تبوک بیٹی کر جب آپ لوگوں میں ہیٹھے ہوئے تصفّو آپ کو میرا خیال آیا اور یو چھا:

"هَا فَعَلَ كُعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟".

'' كعب بن ما لك نے كيا كيا؟''

بنوسلمہ کے ایک آوئی نے کہا: اے اللہ کے رسول! آئیس ان کی دو چادروں اور اپنے دونوں

پہلوؤں کو دیکھنے نے (آپ کے ساتھ اس غردہ ٹیں آئے ہے) ردک لیا۔ (مطلب ہیہ ب

کددولت اور عجب کی وجہ سے وہ نہیں آسکے)۔ میس کرمعاذ بن جبل ٹاٹٹ نے اس سے کہا:

اللہ کی منم! تو نے کوئی اچھی بات نہیں کی۔ اے اللہ کے رسول! ہم نے ان کے اندر خیر کے

سواکوئی اور بات نہیں ویکھی ہے۔ رسول اکرم منظر آئے خاموش ہو رہے۔ ابھی میہ باتیں ہو

ربی تھیں کہ آپ نے ایک سفید پوش آدی کور بگرتان سے آئے ہوئے ویکھا۔ آپ نے فرمایا:

دیکھیں کہ آپ نے ایک سفید پوش آدی کور بگرتان سے آئے ہوئے ویکھا۔ آپ نے فرمایا:

دیکھیں گرآپ نے ایک سفید ہوئی۔

اور واقعی وہ ایوخیشمہ انصاری ہی تھے۔ یہ وہ مخض تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک صاع تھجورصدتے میں دی تھی تو منافقین نے (اس کم صدقے پر) انہیں طعنہ دیا تھا۔

کعب بن ما لک مظافۃ آگے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مظافیۃ آئے توک سے واپسی
کا سفر شروع فرما دیا تو مجھ پر حزن وطال کی کیفیت طاری ہوگئ اور میں جھوٹے بہائے
سوچنے لگا کہ کل میں کیے آب مظافیۃ آئے کی ناراضگی سے آئے سکوں گا؟ اور میں اس معاملے
میں اپنے گھر کے ہر مجھدار آ دمی سے مدو (مشورہ) طلب کرتا رہا۔ جب مجھے بتاایا گیا کہ
رسول اکرم مظافیۃ اب آئے ہی والے ہیں تو جھوٹے بہائے گھڑنے کا باطل خیال میرے
دل سے بالکل ہی دور ہو گیا اور میری مجھ میں یہ بات آگئ کہ میں کی جی صورت میں

جموت سے اپنا بچاؤ میں کر سکوں گا۔ چنا نجہ میں نے اب کے بی بولئے کا پخت ارادہ کرلیا۔

مجھوٹ سے اپنا بچاؤ میں کرم مینے تینے تر بیف لے آئے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب بھی کس سفر

ہو والیس آئے تو پہلے مجد میں تشریف لے جانے اور وہاں دور کعت نماز ادا فرماتے ۔ اس

سفر سے بھی والیس آئے کے بعد جب آپ مجد میں دور کعت نماز ادا کر چکے تو منافقین آ آ

کر آپ مینے تینے آئے کے سامنے غزوہ میں آپ کے ساتھ شریک ند ہونے کا عذر پیش کرنے لگے

اور فتمیں کھانے لگے۔ اور بیسب آسی (80) آدی سے بھے زیادہ تھے۔ رسول اکرم مینے تینے آئے

اور فتمیں کھانے سے اللہ بھائی کے بیت کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ بہاں تک کہ میں بھی

مففرت کی دعا فرمائی اور ان کی باطنی کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ بہاں تک کہ میں بھی

آپ مینے تینے آئے کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ آپ بھے دیکھ کر ناراضگی کی مسکرا ہے۔ مسکرا ہے۔

آب مینے تینے آئے آئے ڈکٹ قبل قبل البتحث ظافی کے سامنے میٹھ گیا۔ آپ مینے تینے آئے نے پوچھا:

اور فرمایا: '' آگے آ جاؤ''۔ میں آگے آگر آپ کے سامنے میٹھ گیا۔ آپ مینے تینے آئے نے پوچھا:

اور فرمایا: '' آگے آ جاؤ''۔ میں آگے آگر آپ کے سامنے میٹھ گیا۔ آپ مینے تھائے کے نے پوچھا:

اور فرمایا: '' آگے آ جاؤ''۔ میں آگے آگر آپ کے سامنے میٹھ گیا۔ آپ مینے تھائے کے نے پوچھا:

'' ''تہمیں کس بات نے (میرے ساتھ غزوہ میں شریک ہونے ہے) پیچے رکھ دیا؟ کیا تم نے این سواری نہیں خرید لیکٹی؟''۔

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اللہ کی تہم! اگر میں آپ کے سوا دنیا کے سی بھی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں کسی بہانے کا عذر کر کے اس کی نارانسگی ہے فئے جاتا، اور جھے بحث و تحرار کا ملکہ (جرب زبانی) بھی عاصل ہے؛ مگر اللہ کی تئم! جھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ طیفا آپا کے سامنے جموٹ بول دوں تو آپ بھی سے طرح معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ طیفا آپا کے سامنے جموٹ بول دوں تو آپ بھی سے راضی تو ہوجا کیں گے دوں تو آپ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی (آپ کی طرف وجی کر کے) جھے ہے آپ کو ناراض کر دوں تو آپ اس وقت بھی ہے ناراض کر دوں تو آپ اس وقت بھی ہے ناراض کر دوں تو آپ اس وقت بھی ہے ناراض کو دوں تو آپ اس وقت بھی ہے ناراض کو دوں تو آپ اس وقت بھی ہے ناراض کو دوں تو آپ اس وقت بھی ہے ناراض کو دوں تو آپ اس وقت بھی ہے ناراض کو دوں تو آپ اس وقت بھی ہے ناراض کو دوں ہے گر مجھے اللہ کی ذات سے ابھی ہی بات عرض کر دوں تو آپ اس وقت بھی ہے ناراض تو ہوں گے گر مجھے اللہ کی ذات سے ابھی ہی مامنے۔ ہے۔ اللہ کی امنے ہوت اللہ کی ذات سے ابھی ہی اس کی امنے ہے۔ اللہ کی فتم اللہ کی ذات سے ابھی ہی اس کے اللہ کی ذات سے ابھی ہی اس کی امنے ہے۔ اللہ کی فتم اللہ کی ذات سے ابھی ہی مامنے ہیں امنے کو اللہ کی فتات ہے۔ ابھی ہی مامنے ہے۔ اللہ کی فتات ہے۔ اللہ کی امنے ہی جو اللہ کی فتات ہے۔ اللہ کی فتات ہے۔ ابھی ہی اس کی امنے ہی ہے۔ اللہ کی فتات ہے۔ اللہ کی کی فتات ہے۔ اللہ کی فتات ہے۔ اللہ ک

ساتھ غزوہ میں شریک ہونے میں) مجھے کوئی عذرتہیں تھا۔ اللہ کی تسم! میں اس قدر طاقتور اور اتنا خوشحال اس سے پہلے بھی نہیں رہا جتنا میں اس وقت ہوں۔

رسول اكرم ما النكافية في الماياة

"أُمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقْ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِىَ اللَّهُ فِيكَ".

"اس نے بقینا تھ بتایا ہے، جاؤیہاں تک کداللہ تہارے بارے میں کوئی فیصلہ کردے"
میں آپ مطفی آئے ہے تھم کے مطابق اٹھ کر چل دیا۔ اپنے میں میرے بیچھے بوسلہ کے
کچھ لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہنے گئے اللہ کی تیم! ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے اس
سے پہلے کس گناہ کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ آپ رسول اکرم مطفی آئے کے سامنے ایسا کوئی عذر
چین کرنے سے کیوں قاصررہے جیسا کہ دوسرے بیچھے رہ جانے والوں نے پیش کیا ہے۔
آپ کے گناہ کی بخشش کے لیے بی کائی تھا کہ رسول اکرم مطفی آئے آپ کے لیے مغفرت
کی دعافرماتے؟!

کعب بن مالک بڑائٹ کہتے ہیں: اللہ کی سم! وہ لوگ مجھے (میری حق بیانی بر) برابر مجھے ملامت کرتے رہے؛ یہاں تک کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں رسول اکرم مینے آئی کیا خدمت میں واپس جاؤں اور آپ سے اپنی بات کی تکذیب کرووں (اور کوئی جھوٹا عذر بیش کرووں)۔ لیکن بھر میں نے ان سے بوچھا:

"هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدٍ؟".

" کیا میرے جیا معاملہ کی اور کو بھی بیش آیا ہے؟"-

ان لوگوں نے مجھے بتایا: ہاں، تنہارے جیسا معاملہ دو اور آ دمیوں کو بھی بیش آیا ہے اور انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جوتم نے کہی ہے اور انہیں بھی رسول اکرم بیشے تھیا نے وہی کچھ کہا ہے جوتم سے کہا ہے۔

میں نے بوجھا وہ رونوں کون ہیں؟

انہوں نے جواب دیا: مرارہ بن رہیدانعامری اور ہلال بن امیدالواقلی ۔

کعب بن مالک رفائظ کہتے ہیں: ان لوگوں نے میرے سامنے دو الیی شخصیتوں کے بارے میں ذکر کیا جو نیک وصالح تھیں اور جنگ بدر ہیں بھی شریک ہو چکی تھیں اور ان ہیں میرے میں ذکر کیا جو نیک وصالح تھیں اور جنگ بدر ہیں بھی شریک ہو چکی تھیں اور ان ہی میرے لیے نمونہ تھا۔ چنا نچے جب ان لوگوں نے میرے سامنے ان دونوں بزرگ ہستیوں کا ذکر کیا تو میں ایسے سابقہ موقف پر بی قائم رہا (اور اپنی بات کی تر دید کرنے کی غرض سے رسول اکرم طابقہ تیا کی خدمت میں دوبارہ حاضر نہیں ہوا)۔

آخر جب اس طرح لوگول کی مجھ سے سے رخی برصفی ہی گئی تو میں ایک ون لکلا اور

حضرت ابوقی وہ خاتوں کی باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ میرے پھیازاد بھائی سے اور جھے النا
سے بہت گہراتعلق تھا۔ جس نے ان سے سلام کیا، لیکن اللہ کی شم انہوں نے میرے سلام کا
کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا: ابوقی دہ ا میں شہیں اللہ کی قسم دے کر بچر چھتا ہوں ، کیا سے
حقیقت تم سے مخفی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرنا ہوں؟ انہوں نے
میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبار و انہیں اللہ کی شم دے کر الن سے سوال
کیا، مگر اب بھی وہ خاموش رہے۔ بھر میں نے تیسری مرتبہ انہیں اللہ کی قسم دے کر ابو چھا تو
انہوں نے صرف انتا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بی کواس کا زیادہ علم ہے۔

"فَفَاضَتْ عَبْنَاي وَتُوَلِّيْتُ حَتَّى تُسَرَّرُتُ الجِدَارُ".

"اس پرمیرے آنسو بھوٹ پڑے اور میں (جیسے گیا تھا ویسے ہی) ویوار بھاند کر جلا آیا"۔
ایک روز میں مدینہ کے بازار میں جارہا تھا کہ شام کا ایک قبطی (کاشکار) جوغلہ جیجے مدینہ
آیا ہوا تھا، بوچیورہا تھا: کعب بن مالک کبال رہتے ہیں؟ لوگول نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ
میرے پاس آیا اور مجھے شاہِ عنسان کا بھیجا ہوا ایک مط دیا۔ میں لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا۔ میں
نے خط کھول کر پڑھا تو اس کا مضمون کچھ یول تھا:

"أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبُكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ".

''اما بعدا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھی (لیتی محمد منظیمینی) نے آپ بر زیادتی کی ہے؛ حالانکہ اللہ نعالی نے آپ کوکو اُن انت کے گھر میں رہنے یا ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ آپ (اپنے ساتھی محمد کوچھوڑ کر) ہارے ہاں آ جا کیں، ہم آپ کے ساتھ بہتر ہے ہمتر سالوک کریں گئے''۔

ي پريد کريس سف کيان

"وَهَٰذِهِ أَيْضاً مِنَ البَلاَءِ، فَنَيَامَمْتُ بِهَا النُّثُورَ فَسَجَوْتُهَا بِهَا".

'' بيا يك اورامتحان أبهجيا؛ چه نجه مين نے اسے تنور ميں ڈال كر جلا ڈالا'۔

جب پہاں ونوں میں سے چالیس دن گزر بھے اور اوھر میرے بارے میں کوئی وی بھی انلہ تعالیٰ نے اب تک نازل میں فرمائی ، تو رسول اکرم میشے قوا کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور محصے رسول اکرم میشے قوا کی قاصد میرے پاس آیا اور محصے رسول اکرم میشے قوا کی سے تابیدگی اختیار کر لیس۔ میں نے پوچھا: میں ابنی بیوی کو طلاق دے دوں یا بھر مجھے کیا کرنا جا ہے؟ اس نے کھا: طلاق نہیں ، بلکہ آب اپنی بیوی سے ملیے دگی اختیار کر لیس ، اس کے قریب نہ جا کیں۔ میرے دونوں ساتھیوں (مرارہ بن رسید اور بلال بن امید) کو بھی آپ سے میں ہے گئے والوں کے پاس چلی جاؤا در انہیں کے پاس رہو؛ تا آ نکہ اس اپنی بیوی سے کہا: تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤا در انہیں کے پاس رہو؛ تا آ نکہ اس مللے میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نازل فرما دے۔

کعب بن ما لک بھڑ آگے بیان کرتے میں کد (پینکم سفنے کے بعد) ہلال بن امیہ بھڑا کی بیوی رسول اکرم میشی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا:

" يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هِلاَلَ بُنِ أُمَيَّةَ شَيْخٌ صَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكُوَةُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟".

''اے اللہ کے رسول! ہلال بن امیہ بہت ہی بوڑھے اور کمزور ہیں، ان کے پاس کو کیا خادم بھی نیس ہے، تو کیا اگر ہیں ان کی خدمت کروں تو آپ ناپسند فر ما تیں گے؟''۔

رسول اكرم شيكيّن في ارشاد فرمايا:

"لا، وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبَنَّكِ"

''اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گر (اتنا خیال رہے کہ) وو تمہارے قریب نہ آئیں .

(نیعنی صحبت نه کریں)''۔

وہ کہنے گئی: اللہ کی قتم! وہ تو کسی چیز کے لیے ترکت بھی نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں ، اللہ کی قتم! جب سے بیٹھگی ان پر ہوئی ہے ، اس وقت سے اب تک ان کا سارا وقت روتے ہوئے گزرتا ہے۔

اس طرح مزید دس را تیں گزرگئیں اور جب سے نوگوں کو ہم سے بات جبت کرنے سے روکا گیا تھا، اب تک جاری بچاس را تیں کمل ہو پچی تھیں۔ بھیاسویں رات کی شخ کو میں نے اپنے ایک گھر کی جہت ہر بخرکی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر ابھی ای افسردگ کی حالت میں بیتھا ہوا تھا جس کا ذکر اللہ تعالی نے جاری بابت کیا ہے۔ میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی وسعت کے یا وجود میرے لیے شک ہوتی جا رہی تھی، کہ یکا کی میں نے ایک پکار نے والے کی آواز می جو سلع بہاڑ پر چڑھ کر بگواز بلند کہر مہاتھا: اے کعب بن مالک! خوش ہوجاؤ۔ ان فَحُورُ بُ سَاجِدا وَعُورُ فُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَ جُنْ.

'' ریاضتے ہیں بیس تجدے میں گر پڑا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ (اللّٰہ کی طرف سے میری معافیٰ) کشادگی آپکی ہے''۔

وراصل رسول اکرم ﷺ نے مجر کی نماز کے بعد نوٹوں نے اللہ کی بارگاہ ہیں جاری

توبد کی قبوئیت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ چنا نجے اوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے آئے شروع ہو گئے۔ میرے دونون ساتھیوں کی طرف بھی خو خبری ویے والے گئے۔ **ایک آ دی (ز**بیرین عوام زائنا) نہایت تیزی کے ساتھ میری طرف گھوڑا دوڑائے ہوئے آ رہے تھے۔ادھر قبیلۂ اسلم کا بھی ایک آ دی ہے تواشا دوڑتے ہوئے میری طرف آ رہا تھا، ووسلع بہاڑ پر چڑھ گیا اور بآواز بلند یکارتے ہوئے مجھے خوشخری دینے لگا۔اس کی آواز گھوڑے کی رفتارے تیز تھی۔ میرحال جب وہ آوی میرنے باس آیا جس کی بشارت کی آواز میں نے سی تھی تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کراہے خوشخری کے وض میں پہنر دیے۔اللہ کی قتم!ان دنوں میرے پاس ان دونوں کپڑوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ پھر ٹیں نے (اپنے پڑوئ سے) دو كيڑے مستعار ليے اور يہن كر رسول اكرم سِنْظَيَّةِ كَىٰ خدمت مِيں عاضرى ويتے كے ليے زوانہ ہو گیا۔ لوگ جھے رائے میں جوق درجوق مل ہے تھے اور میری توب کی قیوایت پر مبار کمبادی پیش کرتے ہوئے کہدرہے تھے: الله تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی اس پر آب كومبارك مور حيلته جلتے بهم معجد نبوى ميس مبنجد، وہاں رسول اكرم مطفَّقَيِّر تشريف فرما تھے اور آپ کے ارو گر دلوگ بیٹھے ہوئے متھے۔ مجھے و کیھتے ہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ اللّٰہ دوڑ کر میری طرف برسصے اور میرا پرتیاک استقبال کرتے ہوئے جھ سے مصافحہ کیا اور خوشخیری دی۔ اللہ کی قتم! وہاں موجود مہاجرین میں ہے ان کے علاوہ کوئی اور آ دی میری طرف اٹھ کرنہیں آیا۔

راوی کابیان ہے اس کے بعد کعب بن ، لک ٹائٹ نے طبعہ ٹاٹٹ کا بیا حسان بھی تہیں بھولا۔ کعب بن ، لک ٹائٹ بیان کرتے ہیں : جب میں تے رسول اکرم بیٹ کائٹ کوسلام کیا تو آپ کا چرہ کانور خوشی سے دس رہاتھا۔ آپ طبیعہ آئے فرمانے سگا: "اُنْ شِیْر بِحَیْرِ یَوْم مُرَّ عَلَیٰکَ مُنْدُ وَلَدَنْکَ أُمُّکَ". '''تمہیں میدون مبارک ہو، جو تمہاری زندگ کا، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، سب سے مبارک دن ہے''۔

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ خوشنجری آپ کی طرف ہے ہے یا اللہ کی طرف ہے؟ آپ منگی تیلائے ارشاد فرمایا:

"لا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ".

"میری طرف سے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے بیخو تخری ہے"۔

رسول اکرم منطقاتیات جب کسی بات پرخوش ہوتے تو آپ کا چیرا مبارک اس طرح گلنار ہونا گویا کہ وہ جاند کا ایک تکزا ہو۔ آپ کی خوشی وسرت ہم آپ سے چیراہ مبارک ہے سمجھ جاتے تھے۔

"أَمْسِكُ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ".

'' کچھ مال اپنے پاس ہی رکھو، پرتمہارے حق میں بہتر ہے''۔

میں نے عرض کیا: اجھا، تو میں اپنے لیے صرف وہی حصد رکھ جھوڑ نہ ہوں جو تجبیر میں ہے (اور بقیہ مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں)۔ میں نے مزید ہے بھی کہا: اے اللہ کے رسول! یقیبۂ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچے بولتے کی وجہ سے نجامتہ بخشی ہے، اب میں اپنی تو بہ کی قبولیت کی خوشی میں ہے عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا بچے کے سوااور کوئی بات زبان پرنہیں لاؤں گا۔

کعب بن مالک بڑاؤ کہتے ہیں: اللہ کی تتم! جب سے میں نے رسول اکرم مطابقی ہے۔ اس عبد صدق کا ذکر کیا ، ہیں نہیں جات کہ مسلمانوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے تج بو نے

کے صلے میں اتنا نوازا ہو، جتنی توازشات اس کی جمھے پر بچے بولنے کی وجہ سے میں۔اللہ ک قتم! جب ہے میں نے رسول اکرم م<del>نظ آئ</del>ی کے سامنے جھوٹ نہ بولنے کا عبد کیا، آج تک میں نے جھوٹ کا اراوہ تک تمیں کیا اور میکھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگ میں بھی مجھے اس ہے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالٰ نے ہارے بارے میں جو آیاے نازل فرما کمیں وہ یہ جیں: ﴿ لَقُدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةٍ العُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُ وفّ رَحِيمٌ، وَعَلَى الظَّلاقَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاقِتُ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لاَّ مَلْجَأَمِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ المصَّادِقِينَ ﴾ ''اللہ لغالی نے نبی سے حال پر توجہ فر ہائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے الی تنگی کے وقت می کا ساتھ دیا،اس کے بعد کہ ان میں ہے ایک گروہ کے ولول میں کچھ تزازل ہو چیا تھا۔ بھراللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمانًا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق ومبربان ہے۔ اور نین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتو کی مجھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باہ جودا پی فراخی کے ان پر ننگ ہونے گئی اور وہ خود اپنی جان ہے ننگ آ گئے۔ اور انہوں نے سمجھ ایا کہ اللہ سے کہیں بناونیس مل سکتی بجز اس سے کہای کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھران کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ تندہ بھی تو یہ کرسکیں۔ بیشک الله تعالى مهت توبه قبول كرفي والا برارهم والاسط أسر التوبة: ١١٩٠١٥]

کعب بن مالک جھڑ کہتے ہیں: اللہ کی تشم! جب ہے جھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت سے توازا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوانعامات ونواز شات جھے پر فرمائے ، ان میں سب سے برد انعام میرے نزویک میر ہے کہ میں نے رسول اکرم منظیمین کے سامنے کے بولا اور جھوٹ بولنے سے گریز کیا۔ ورنہ میں بھی اگر جھوٹ بول دیتا تو ای طرح ہلاک ہوجاتا جیسے جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب دی نازل فرمائی تو جھوٹ بولنے والوں پر اتنی شدید وعید فرمائی جنتی شدید کسی دوسرے کے لیے نہیں فرمائی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا:

﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُغْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَغْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِعَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الفَوْمِ الفَاسِقِينَ﴾

" آبال وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی تشمیس کھا جا کیں گے جب تم ان کے پاس والس جاؤگے تا کہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ سوتم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانا دوز نے ہے، ان کے کا موں کے بدلے جنہیں وہ کرتے شخے۔ بیراس کیے قشمیس کھا کیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤر سوا گرتم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسن لوگوں سے راضی نہیں ہوتا''۔ [الوبة: ٩٢،٩٥]

کعب بن ما لک ڈائڈ فرماتے ہیں: ہم مینوں ان لوگوں کے معاملے سے بیجھے رکھے گئے، جن کی جھوٹی قسموں کورسول اکرم مینئے آئے ہیں۔ ہم مینوں ان لوگوں کے معاملے سے بیعت بھی کی سخی اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی فرمائی تھی۔ جارا معاملہ رسول اکرم مینئے آئے ہوخر فرما دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد حوق علی اللہ یو علی اللہ یو اللہ یک اللہ یو اللہ یو اللہ یا تھا (۱)۔

<sup>(</sup>۱) بخاری: السفازی/ حدیث کعب بن مالک (٤٤١٨)، مسلم (٢٧٦٩)، القاظمهم کے ای جی. أبوداود (٢٠٢٢، ٢٠٠٠)، النسائي (٦/ ٢٥٢) بنحود مفرقاً محتصراً، الترمذي (٢٠٢١)

# کیا آپ میرے بارے میں کوئی شعرفر مائیں گے؟

رسول اکرم ملطے کیا ہے جب حنین کے دن غنیمت کے اموال تقلیم کیے تو عماس بن مرداس ڈاٹٹو کوچار عدد جوان ادنٹنیاں دینے کا حکم ویا۔ انہوں نے (اس تعداد کو کم مجھ کر) اینے اشعار میں اس کا شکوہ کیا۔ ان اشعار کے دو بندیہ این

وَمَا كَانَ بَدُرٌ وَلاَ حَابِسٌ يَسُودَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ بدر (عمييَه بُلَاَثُو) اور حالِس (اقرع بُلُاُثُو) دونوں مرداس سے لیتی مجھ سے کس مجمع لیس بڑھ کیس سکتے۔

وَمَا كُنْتُ ذُونَ امْرِىءِ مِنْهُمَا وَمَنْ نَصْعِ الْيَوْمَ لاَ يُوفَعِ اور میں ان دونوں سے پچھ کم تہیں ہوں اور آج جس کو آپ گرا دیں گے وہ کھی ٹیمل انٹھے گا۔

رسول اكرم فَيُفَاتِينَ نِهِ الله كَ اشعار من كرارشا وفرما إ:

"اقْطَعُوا عَنِي لِسَانَهُ".

''اس کی زبان کو (اے کچھ دے دلا کر) مجھ ہے روک رکھؤ'۔

چنہ تیجہ حضرت ایوبکر ہڑی عباس بن مرداس ٹڑیؤ کو لے کر گئے اور انہیں سواونت دیے۔ جب وہ واپس آئے تو رسول اکرم میشکی آئے تے ان سے فرمایا:

"أَ تَقُولُ فِي الْشِعْرَ؟".

'' کیا آپ میرے بارے میں کوئی شعر فرما کیں گے؟''۔

حضرت ابو بكر بن تؤليدين كررسول اكرم طفي آياج معدّرت كرف سك اور كهني سكية

" بِأَيِى أَنْتَ وَأُمِّى! لَأَجِدُ لِلشِّعْرِ وَبِيباً عَلَى لِسَانِي كَدَبِيبِ النَّمْلِ ثُمَّ ' يَقْرِصُنِي كَمَا يَقْرِصُ النَّمْلُ، فَلاَ أَجِدُ بُدًا مِنْ قَوْلِ الشِّعْرِ".

''میرے ماں بابِ آپ پر قربان! شعر کے لیے میں اپی زبان پر جیونی کی جال کی طرح محسوں کرتا ہوں، بھروہ (شعر) جھے کا فا ہے جیسے جیونی کا ٹی ہے؛ چنانچہ میں شعر ضرور ہی کہدویتا ہوں (ایپے دل میں روک نہیں پاتا)''۔

بيئ كررسول أكرم والطيئيل مسكران لله أورارشاد فرمايا:

"لا تَدَعُ العَرِّبُ الشِّعْرَ حَتَّى تَدَعُ الإِبِلُ الحَنِينَ".

''عرب شعر وشاعری اس وفت تک نہیں مچھوڑ سکتے جب تک کہ اونٹ حنین (ایک قتم کی آواز جوادنٹ نکالیّا ہے) کونہ چھوڑ دیں''<sup>(ا)</sup>۔

عراقی احیاء العلوم کی تخریخ میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام مسلم نے رافع بن خدیج ا الفظ سے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم منظیر آئے نے (حنین کے دن) ایوسفیان بن حرب، صفوان بن امیے، عیمیتہ بن حصن اور اقرع بن حالس ریجائی میں سے ہر ایک کوسوسواونٹ دیے اور عمال بن مروائ رفاظ کو کچھ کم اونٹ دیا۔ اس پر وہ (بطور شکوہ) کئے گئے:

أُ تَجْعَلُ نَهْبِى وَنَهْبَ العُبَيدِ بَيْنَ عُيَيْنَةً وَالْأَقْرَعِ؟
آبِ مِيرا اور ميرے عبيدتاى گھوڑے كا حصر عبينا ورا قرح كى تَجَ مِيں مقرد فرماتے ہيں.
فَمَا كَانَ بَدُرٌ وَلاَ حَابِسٌ يَفُوفَانِ مِرْدَاسَ فِي المَجْمَعِ
حالاتك عبينه اور اقرع دونوں مرواس سے لينى مجھ سے كى بحى مجمع ميں برو شهيں سكتے۔
وَمَا تُكُنْتُ دُونَ امْوى وَ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفِضِ اليّوْمَ لاَ يُرْفَعِ

<sup>(</sup>١) إحياه علوم الدين للغزالي (٣/١٦٥).

اور میں ان دونوں سے پھومجی کم نہیں ہوں ، اور آج جس کی بات آپ نے بینچے کر دی ، بس کی بات پھراویر نہ ہوگ ۔

راوی کا بیان ہے: چنا نچے رسول اکرم مطابقی نے عماس بن مرداس کومٹر بداونت دے کر سوکمل کر دیا۔ اور ایک روایت میں بیزیادہ ہے کہ علقمہ بن علاشہ کو بھی آپ طابطاتی آ اونٹ دیے (۱)۔

اوپر جورسول اكرم منظيمية كايه بيان كررا ب:

. "اقَطَعُوا عَنِي لِسَانَهُ".

''اس کی زبان کو (اسے کچھ دے دلا کر) مجھ سے روک رکھو''۔

توبیدالفاظ احادیث کی مشہور کتابوں میں نہیں ؛ البتداین اسحاق نے بغیر کسی سند کے ان الفاظ کو بیان کیا ہے (۲)۔

 <sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام و تصرِّر مَن قوى ليمانه (١٠٦٠).

<sup>(</sup>٢) تحريج إحياء علوم الدين للعراقي (٤/١٧٣/).

#### ملا قات کے وقت مسکراہٹ

ابوداود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات حضرت براء بن عازب نظافات جو کی تو انہوں نے جھے سلام کر کے میرا ہاتھ بکڑ لیا اور میری طرف دیکھ کرمسکرائے۔ اور تیمر جھے سے کہنے گئے:

" بَنْدُرِى لِمَ فَعَلْتُ هَذَا بِكَ؟ ".

دو تنهیں معلوم ہے کہ میں نے تہارے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟''۔

میں نے عرض کیا: مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے! البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ نے کسی بھلی ہات ہی کے لیے ایسا کیا ہوگا۔

حصرت براء بَنْ تَعْدُ فرمائے گئے:

ایک مرتبہ رسول اکرم مضائق ہے میری ملاقات ہوئی تو آپ مطاق ہے ویہ تا کیا جیسا کہ میں نے تھا ہے اور تا ہوئی ہے ہوں اس کیا جیسا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے(بعنی میری طرف دیکھ کرمسکرائے)۔ پھر آپ مطاق ہے تھا ہے جو میں نے تم سے پوچھی ہو میں نے تم سے پوچھی ہو اس نے بھی وہی جو اب دیا ہے۔ آپ مطاق ہے اور شل نے بھی وہی جو اب دیا ہے۔ آپ مطاق ہے اور شار ارشاد فرمایا

" مَا مِنْ مُسُلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُسَلِّمُ أَحَلُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ، لاَ يَأْخُذُهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لاَ يَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يُغُفُرَ لَهُمَا" (').

" وومسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے سے ملام کرتا ہے۔ اور اپنے ساتھی کا ہاتھ تھامتا ہے، اور اس کا ہاتھ تھاستے کا مقصد اللہ کی رضا وخوشنووک کے

<sup>(</sup>١) مستداً حمد (٢٨٩/٤)، مجمع الزوائد للهيثمن (٢٧/٨).

لیے ہی جوتا ہے، تو ان دونوں کے الگ جونے سے پہلے پہلے ان کی بخشش ہو جاتی ہے'۔ ایک دوسری روایت میں حضرت براء بن عازب ڈنٹون سے رسول اکرم پیشنگیل کا سے ارشاد گرامی مروی ہے۔

"مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ بَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّفَا".

'' جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہوئے ہے قبل ہی ان کی منفرت ہو جاتی ہے''(۱)۔

<sup>(</sup>۱) - أبو داو د (۲۱۲ه)، مستند إمام أحمد (٤/ ۲۸۹)، مصنف ابن أبي شبيه (۸/ ۲۹٪)، ابن . ماحه (۳۷۰۳)، سنن البيهقى (۷/ ۹۹)، سنن الترمذى (۲۷۲۷)، ﷺ ناصرالدين البائي تے . ليے گئ قرارويا ہے۔

#### میں نے نبی کریم ﷺ کا حصہ پی کیا!

حطرت مقداد بنافظ بیان کرتے ہیں کہ میری اور میرے دو ساتھیوں کی ساعتیں وبسارتین شدت مجوک سے جواب دے ربی تھیں۔ چنانچہ ہم تینوں نے خود کورسول اکرم بطائی ہے سے ہوا ہوری کرویا (تاکہ دو ہمیں لے جا کر جارے کھانے پینے کا ہندویست کرویں) بگر کسی نے ہمی جاری مراد پوری کرنے کی طرف سی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی۔ غرض ہم لوگ ہی کریم بنظر ہیں کی خدمت میں حاضر ہوئے (اور آپ سے اپنی بحوک کی روواد سنائی)۔ آپ بلط تین ہمیں لے کرانے البخانہ کے بان گئے۔ گھر میں تین بحریاں محسیں ۔ بی کریم بلط تین ہمیں اے کرانے البخانہ کے بان گئے۔ گھر میں تین بحریاں محسیں ۔ بی کریم بلط تین ہمیں ا

"احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَّ بَيْنَنَا".

" مب ك يين ك ليان بكريول كا دوده دومو".

پھر ہم ان بکریوں کا دودھ دوہا کرتے۔ ہم ہیں سے ہرایک اپنا حصد کی لیمتا اور رسول اکرم منظی تین کا حصد افتحار کھتے۔آپ منظی تین رات کو تشریف لاتے اور اس طرح آواز سے سلام کرتے جس سے سونے والا ندایشے اور جاگئے والاس لے۔ پھر آپ مسجد ہیں آتے اور تمازیز سے ۔ بھرایے حصہ کے دودھ کے ہاں آتے اور اسے پہتے۔

ایک رات جبکہ میں اپنے جھے کا دورہ پل چکا تھا، میرے پاس شیطان آیا اور مجھے بہکانے لگا: فحمہ منظائی کا کیا ہے، آپ تو انصار کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو تخفے تحالف سے نواز نے ہیں اور جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ بھلا آپ کو اس ایک گھونٹ دووھ کی کیا ضرورت واحتیاج ہوگی؟ چنانچہ میں (شیطان کے بہکا وے میں آگیا اور) دودھ کے پاس آیا اور پی گیا۔ جب دودھ پیٹ میں ساگیا اور مجھے یقین ہوگیا کداب وہ دودھ نہیں ال سکتا تو اس وقت شیطان مجھے شرم دلاتے ہوئے کہے لگا: تیری خرابی ہوا یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو محمد عظیمی کا حصد وددھ پی گیا؟ اب تو آپ مظیمی کی آ آئیں کے اور جب اپنے حصد کا دودھ نہ پاکیں کے تو تچھ پر بددعا کر دیں کے جس کی وجہ سے تیری دنیا وآخرت دونوں ہی برباد ہوگی؟!

میں نے ایک چاوراوڑھی ہوئی تھی۔ جب میں اس چادرکواپنے پاؤں پر ڈالٹا تو میراسر
کھل جاتا اور جب سر ڈھانچا تو میزے پاؤں کھل جاتے۔ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ جبکہ
میرے دونوں ساتھی نیند ہے سور ہے تھے۔ ان دونوں نے دہ حرکت نہیں کی تھی جو میں نے
کی تھی۔ استے میں نی کریم میلئے تی تشریف لائے اور حب دستورسلام کیا۔ پھر مبحد میں گے
اور نماز پڑھ کر دودھ کے پاس آئے اور برتن کھولا۔ اس میں وودھ نہیں تھا۔ آپ ملے تیزا نے
ایٹا سر آسان کی طرف بلند کیا۔ میں (اپنے دل ہی میں) کہنے دگا: اب (میری شامت
ایٹا سر آسان کی طرف بلند کیا۔ میں (اپنے دل ہی میں) کہنے دگا: اب (میری شامت

آپ منظوم نے سدوعا فرمانی:

"اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي".

''اے اللہ! کھلا اس کو جو مجھ کو کھلا دے اور پلا اس کو جو مجھے پلاوے''۔

دريافت فرمايا:

" أَ شَرِبُتُمُ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ؟".

''کیاتم لوگوں نے رات کا وودھ کی لیا؟''۔

یں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ دودھ نوش فرمائیں۔

آپ سنٹھ کی اور مجھے دے دیا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مزید پیکن۔ آپ منٹھ کی نے بیا اور کھر مجھے دے دیا۔ جب میں نے ویکھا کہ آپ دودھ پی کر آسودہ ہو گئے اور آپ کی دعا میں نے حاصل کرلی تو میں ہنتے ہنتے نامین پر گر گیا۔ آپ منٹھ کی نے فرمایا: ''مقداد! تم نے کوئی بری ہات کی وہ کیا ہے؟''۔

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے یہ بیر حرکت کی تھی ( لیعنی اپنی واستان کہرسنائی)۔

آب منظوم في أرشاد فرمايا:

"مَا هَذِهِ إِلاَّ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ، أَ فَلاَ كُنْتَ آذَنَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا؟"

"مَا هَذِهِ إِلاَّ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ، أَ فَلاَ كُنْتَ آذَنَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا؟"

"كول ته كَبا؛ تا كه بم البين دونوں ساتھيوں كو بھی جگا لينتے اور وہ بھی بيد دوده پيتے؟" ميں نے عرض كيا: فتم ہے اس ذات كی جس نے آپ كوحق كے ساتھ بھيجا ہے! اب
جبكد آپ نے بيد رحمت حاصل كی اور آپ كے ساتھ ميں نے بھی حاصل كی ، تو جھے كوئی پرواہ ميں كہ اوگوں ميں سے كوئی حاصل كی ، تو جھے كوئی برواہ ميں كہ اور آپ ان انہ كرے (۱) ۔

 <sup>(</sup>۱) مبيلم: كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وقضل إيثاره (۱۰۵۵)، أحمد (۲/ ۲۰۲)، ترمذي (۲۸ ۲۷۲)، أبويعني (۲۰۱۲)، الطبراني في الكبير (۲۰/ ۲۶۳)، شرح معاني الآثار (۶/ ۲۲۲)، حلية الأولياء (۱/ ۲۷۲).

### کیا تھے میری دعا ہے خوشی محسوں ہورہی ہے؟

ام المونین حفرت عائشہ صدیقہ نظافہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں نے نبی کریم طفائی کا مزارج شریف خوش د کھے کرعرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ میرے لیے اللہ فعالی سے دعافرما دیں۔

آب الشيخ في ارشاد فر مايا

"اللَّهُمَّ! اغْفِوْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذُنْبِهَا وَمَا تَأْخُوَ، وَ مَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ".

''اے اللہ! عائشہ کے پہلے اور بعد کے گناہوں کو پخش وے اور ان گناہوں کو بھی معاف فرہٰ وے جواس نے حجیب کر کیا یا علانیہ کیا''۔

بی کریم مینی تیج سے دعا کے میدالفاظ من کرعاکشہ ٹائٹا مینٹے لگیں ، یہاں تک کہ ان کا سر ہننے کی وجہ سے رسول اکرم مینے کی آج ہیں گر گیا۔

رسول اكرم منطقيق نے ارشاد فرمایا:

"أَ يَسُرُّكِ دُعَائِي؟".

الكيا تحجه بيرى وعائد خوشى محسوس جوراي ب؟"-

عَا مُثَدُّ مُنْ أَنْهُمُّا نِي مُرْضَ كِما: مِعلا آبِ كَى دعا سِنِهِ مِنْ مُصِيرُتُونَ مُيْنِ مِوكَ !!

رسول اكرم من الميناني في ارشاد فرمايا:

"وَاللَّهِ! إِنَّهَا لَلْدَعْوَتِي لَأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلاقًٍ".

''اللّٰہ کی قشم! ہرنماز میں میری امت کے لیے میری بیدوعا ہوا کرتی ہے''<sup>(1)</sup>۔

 <sup>(</sup>١) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة، كما قال البيتمي
 في محمع الزواقد (٩/ ٢٤٣ ، ٢٤٤).

## یر کیسی ہنسی ہے؟

رسول اکرم مظیمی کی آزاد کردہ لونڈی رزینہ ڈیٹی بیان کرتی ہیں کہ آیک دن ام المونین حضرت سودہ بھانیہ ٹیٹی ام المونین حضرت عائشہ ٹیٹی کی زیارت کرنے کے لیے آئیں۔ حضرت سودہ بھانی بہت ہی اس وفت ام المونین حضرت حفصہ ٹیٹی بھی وہاں موجود تھیں۔ حضرت سودہ ڈیٹی بہت ہی اچی وضع قطع میں اور خوبصورت بن کر آئی تھیں۔ انہوں نے ملک بمن کے بنے ہوئے کیٹرے کی قیص اور اور حض زیب تن کر آئی تھیں۔ انہوں نے ملک بمن کے بنے ہوئے کیٹرے کی قیص اور اور حض زیب تن کر رکھا تھا اور ان کے گوشتہ چٹم میں ایلوا اور زعفران کے پرے دو نشانات تھے (جس کی وجہ سے وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھیں)۔

حفرت سودہ نظافا کی الحجی ہئیت اور حسن و جمال دیکھ کر حفرت حفصہ نظافا نے حفرت عائشہ نظافا ہے کھا:

"يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ ا يَجِىءُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشِقًا وَهَذِهِ بَيْنَنَا تَبُرُقُ !".

''ام المونین! رسول الله ﷺ رغبت وخوابش کے ساتھ تشریف لائیں گے اور بیہ جو سودہ ہمارے درمیان (بن ٹھن کر) چک رہی ہیں!''۔

(مطلب میہ ہے کہ جب رسول اکرم ملطے کیا تشریف لائیں گے تو آپ کا ول حضرت سودہ ڈٹائٹلائی کی طرف مائل ہو جائے گا اور ہماری طرف توجہ نہیں فرما کیں گے )۔

حصرت عا مُنتِه بِنْهُا كَبِيرَ كَلِيسٍ: هفصه! الله تعالَى كا خوف كهاؤ -

حضرت هصد المانات كما:

" لَأُفْسِدَنَّ عَلَيْهَا زِينتَهَا "

" میں ضرور ہی سودہ کی زیب دزینت اور خوبصورتی بگاڑ کررہول گیا' -

چونکہ حضرت سودہ ہو گئی سیکھ او نیجاسنتی تھیں اس لیے انہیں اپنی دونوں سوکٹوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کی کانا پیونسی و کھھ کر بو جھا: تم دونوں کیا با تیس کر رہی ہو؟

> حصرت هفصه خان کیمنے نگیں: سود دائمہیں معلوم نیں، کا نا دجال نگل چکا ؟! حضرت سود ہ خان نے گھبراتے ہوئے کہا: اچھا!!

حضرت سودہ نٹائی بری طرح خوفز دہ ہو گئیں اور کا بیتے ہوئے کہنے لگیں میں کہاں چیوں؟ حضرت حصد ٹائی نے کہا: جلدی ہے آ کر خیمہ کے اندر حبیب جاؤ (وہاں تھجور کی بٹینیوں سے بنا ہواایک خیمہ تھا جس میں کھانا بکتا تھا)۔

حضرت سووہ بڑی جلدی ہے گئیں اور خیمے میں گھس کر حیب میں سے کئیں۔ خیمے کے اندر کمڑ بول کے جال اور ملے کچلے سامان تھے (چنانچے الن کی اچھی خاصی ہیئت خراب ہوگئ)۔

استے میں رسول اکرم مضطر کیا تشریف لے آئے۔ ویکھا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عاکشہ ٹڑھا دونوں ہی ہنس رہی ہیں۔اور ہنمی کی دجہ سے وہ پچھ کہ نہیں پارہی ہیں۔

رسول آ کرم میشنی آنے بوجھا:

"مَاذَا الصِّحٰك؟".

" بيكى بنبى ہے؟''۔

یہ جملہ آپ منطق اللہ نے تین وقعہ وہرایا۔

وونوں امہات المومین نے (ہنتے ہنتے) اپنے ہاتھوں سے فیمہ کی طرف اشارہ کر کے بنایا تو آپ مینٹیکیٹی اس کی طرف گئے۔ دیکھا تو اس میں حضرت سودہ بڑھ تھرتھر کا نب رہی -

تھیں۔آپ مشکور کے ان سے پوچھا

" يَا سُوْدَةً! مَا لَكِنَ؟ !".

''سودہ! تجھے کیا ہو گیا ہے؟''۔ ِ

. وہ کہنے لگیں: اے اللہ کے رسول! کا نا د جال نکل چکا!!

رسول اكرم مين في أرشاد فرمايا:

"مَا خَرَجَ وَ لَيَغُوجُنَّ، مَا خَرَجَ وَلَيَخُوجَنَّ".

'' ابھی تو نہیں فکلا مگر ضرور <u>نکلے</u> گا ، ابھی تو نہیں فکلا مگر ضرور <u>نکلے</u> گا''۔

پھرآپ منظی آیا خیمہ کے اندر داخل ہوئے اور حضرت سودہ نگانا کو یا ہر نکال کر ان کے جسم ہے گر دوغبار اور مکڑیوں کا جال حجھاڑنے گئے <sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) محمع الزوائد للهيئمي (٤/ ٢١٦)، وقال: رواه أبويعلي (٧١٦٠)، والطبراني (٢٤/ ٢٧٨، و١) محمع الزوائد للهيئمي (٢٤/ ٢٧٨، وقال: فيه من قم أعرفه، وانظر: المطالب الغالية بزوائد المسانيد الثمانية (٢٨٤١) لابن حجر العسقلاني رحمه الله.

## خليفة المسلمين كي پڻائي!!

مخرمہ بن نوفل ٹائٹ کی عمر ایک سو پندر برس ہو پچکی تھی۔ ایک دن وہ محبد میں پیشاب
کرنے کی نیت سے اٹھے۔لوگ انہیں آ واز دینے گئے کہ یہ محبد ہے سجد ہے۔ استے میں
حضرت تعیمان بن عمرو ٹائٹ ان کے پاس آئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کرلے گئے اور انہیں محبد
کے دوسرے کونے میں بیشاب کے لیے بیٹھا دیا اور ان سے کہا: آپ یہاں پیشاب کر
لیس۔ وہ ابھی پیشاب کرنا می چاہے تھے کہ لوگ پھر آ واز دینے گئے کہ یہ محبد ہے، یہال
پیشاب نہ کریں۔

. مخرمہ بن نوفل ڈاٹڑ نے کہا تم لوگوں کی خرابی ہو! کون مخص مجھے لے کراس جگہ پیشاب کرانے آیا تھا؟

لوگوں نے بنایا: وہ تعیمان تھے۔

[حضرت تعيمان وللثوايك مُداتى آدى تھے]

یخرمہ بن نوفل بڑھٹا کہنے گئے: اللہ کو مجھے سزاد سے کا حق بنما ہے اگر میں اس آ دمی پر قابو پالوں اور اپنی اس لاٹھی ہے اس کی دھلائی مذکر دوں!!

یہ بات لوگوں نے حضرت تعیمان رائٹی کو بنائی۔ وہ اللہ کو جننا منظور تھا، تھیرے رہے۔ پھر ایک دن مخر مد رنٹائی کے باس آئے۔ اس دفت امیر الموشین حضرت عنان رنٹی مسجد کے ایک کنارے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نعیمان راٹٹی نے مخر مد راٹٹی سے کہا: کیا آپ تعیمان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ مخر مد راٹٹی نے کہا: ہاں، ضرور۔ چنانچہ تعیمان راٹٹی نے مخر مد رنٹی کا کا ہاتھ پکڑا اور لیجا کر امیر الموشین حضرت عنان راٹٹی کے پاس انہیں کھڑا کر دیا اور بنا دیا کہ یہ لیجے میں تعیمان ہے۔ امیر الموتین حضرت عثان تلاتز کی عادت تھی کہ جب وہ نماز میں مشغول ہو جاتے تو کسی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے تھے۔

مخرمہ بن نوفل ٹاٹھ نے اپنی لائٹی کومضبوطی سے بکڑا اور تھنچے کر امیر الموشین کے سر پر دے مارا جس سے آپ ٹاٹھ کا سر پھوٹ گیا۔

بدد مکھتے ہیں اوگ جی پڑے:

"ضَرَبْتُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ!".

'' آپ نے تو امیر الموثین کو مار کران کا سر پھوڑ دیا!''<sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>١) ال واقع كوزير بن إكارني ذكركيا بهد ويكه الإصابة لابن حجر (٨٨١١).

## رسول اكرم مُشْيَعَالِمُ عنه قصاص!

اسیدین تفییر ڈاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ لوگوں کو ہنمارہ سے (ادر وہ مزاجہ آوی طاحیہ بیارہ سے (ادر وہ مزاجہ آوی شے)۔ استے ہیں نبی کریم طفیۃ آئی نے ان کی کو کھیں ایک لکڑی ہے کو کچے ویا۔ وہ کہنے گئے۔ (اے اللہ کے رسول! آپ نے جھے ناحق مارا ہے اس لیے) مجھے قصاص ویجئے۔ رسول اکرم طفیۃ آئی نے فرمایا:

"اصطبر".

''اپنا بذلہ لے لؤ'۔

وه كهنے لكے:

"إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيٌّ قَمِيصٌ".

'' آپ کے بدن پرقیص ہے جبکہ میرے اوپر قیص نہیں تھی''۔

رسول اکرم منظ آیا نے اپنے بدن سے قبیص مثا دی۔ اسید بن تفیر بڑاؤا جلدی سے رسول اکرم منظ آیا کے بدن سے چیک گئے اور آپ کے بہلوکو بوسد دینے لگے اور کہنے ملکے:

"إِنَّمَا أَرَدْتُ هَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ"..

''انے اللہ کے رسول! نجی بات تو یہ ہے کہ میں یکی چاہتا تھا (قصاص تو ایک بہانہ تھا)''(<sup>()</sup>۔

<sup>(</sup>۱) [صحیح الإصناد] أبوداود (۲۲۶)، البیهقی (۷/ ۱۰۲)، الحاکم (۲/ ۲۸۸)، المشکاة (۲/ ۲۸۸)، المشکاة (۲/ ۲۸۸)، المشکاة ال (۲۱۱)، سبر أعلام البلاء (1/ ۳۶۲). المشکاة ال ۲۸۸ البیک واقعه موادین غربه الصادی بن غربه الصادی بن غربه الصادی بن غربه المسادی بن عربی البیک عربی مردی نے جو غروة بدر کے دان غیر آیا تھا۔ در کھئے: معرفة الصحابة (۱۲۰۱).

# بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی!

رسول اكرم منظيكات في يوز صياعة مايا:

"يَا أُمَّ فُلانِ! إِنَّ المَجَنَّةَ لا تَلْخُلُهَا عُجُورٌ!".

''ام قلال! بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی (جنت میں بوڑھی عورتوں کا کیا کام؟!)''۔

بەين كروە يوژھىيا روقى ہو كى واپس ہو كى ب

رسول اكرم منظائية في موجود عاضرين عالما

"أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لا تَلْخُلُهَا وَهِيَ عَجُورٌ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءٌ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً عُرُباً أَتْرَاباً ﴾ (١)"

'' جا کراس بوڑھیا کو خمروے دو کہ وہ بڑھانے کی حالت میں جنت میں تمین جائے گی (بلکہ جوان بن کر جائے گی)۔ کیونکہ اللہ تعالٰی فرمائے ہیں: ﴿ ہم نے ان (اہل جنت کی بیو بوں کو) حاص طور پر بنایا ہے، اور ہم نے انہیں کواریاں بنا دیا ہے، محبت کرنے والیاں اور وہ ہم عمر ہیں ﴾''(۲)۔

[رسول اكرم عين ك نداق كرت كالنداز كان زال اورسي تقالا]

١٢) سورة الواقعة: ٣٧،٣٥.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في الشمائل التبوية (١٤٠)، وحسَّته الألباني في غاية السريد، رقم(٣٧٥).

# يج سے رسول اكرم السي الله كى دل لكى!

حصرت انس شائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم بیٹے بیٹے جسن اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کرتھے (ہرایک کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کے ساتھ ہیٹی آتے تھے)۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ رادی کا بیان ہے میرا خیال ہے کہ بچہ کا دودھ چھوٹ چکا تھا۔ (وہ ایک چھوٹے سے پرندے کے ساتھ کھیلا کرتا تھا)۔ رسول اکرم طیفی تھیا جب بھی میرے گھر آتے تو میرے بھائی سے بطور مزاح فریائے:

"إِمَا أَبَا عُمَيْرِ إِ مَا فَعَلَ النُّغَيرُ ؟ إ".

"الوميرا نغير في كيا كيا؟!"-

نغیر (سرخ چوچ کا) ایک پرندہ تھا جس سے (سرا چھوٹا بھائی) ابوعمیر کھیلا کرتا تھا۔
بسااوقات نماز کا وقت ہو جاتا اور رسول اگرم بطفیقی میرے گھر میں ہوئے۔ آپ سفیلی آئی ا ای فرش کو بچھانے کا تھم ویتے جس پر آپ بیٹے ہوتے؛ چنا نچہ اسے جھاڑ کر اس پر پائی چھڑک دیا جاتا۔ پھر آپ کھڑے ہوتے اور ہم بھی آپ کے چھے کھڑے ہوتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے (ا)۔

<sup>(</sup>۱) بخارئ: كتاب الأدب، باب الكية للصبى ..(۳، ۲۲)، مسلم (۲۱۰۰)، ابن ماجه (۲۷۲۰). أحمد (۳/ ۱،۱۱۰)، الشمائل النبوية (۲۲۱)، البيهقى (۱۰/ ۲۵۸)، ابن حباك (۲۲۰۸).

## اس غلام كوكون خريدے گا؟!

حضرت النس بن مالک ڈٹٹٹ بیان کرتے ہیں کہ زاہر ڈم کا ایک بادیہ شین ( فانہ بدوش) تھا۔ وہ بسا اوقات دیہات ہے ( کوئی چیز ) لاکر رسول اکرم مطابقی کو بدیہ دیا کرتا تھا۔ جب وہ دیہات کو واپس ہورہا ہوتا تو رسول اکرم مطابقی بھی اسے بدیہ وغیرہ ہے نواز تے تھے۔

رمول اكرم يفييلا فرمائة تق

"إِنَّ زَاهِراً بَاشِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ".

'' زاہر ہمارابادیہ نشین ہے اور ہم اس کے شہری ہیں''۔

رسول اکرم منظی آن اور سے محبت کرتے تھے۔ وہ ایک برصورت آدی تھا۔ ایک ون جبکہ وہ ایک برصورت آدی تھا۔ ایک ون جبکہ وہ اپنا سامان بیچنے میں لگا ہوا تھا، کہ نبی کریم منظی آن کے پاس آئے اور اسے پیچھے کی جانب سے اپنے سینے سے چپکا ابا۔ زاہر کو معلوم نہ ہو سکا کہ پیچھے کون بیں۔ اس نے پوچھا: مجھے کس نے بکڑر کھا ہے؟ مجھے چھوڑ دو۔ لیکن جب اے معلوم ہو گیا کہ اس کے چیچے رسول اکرم منظی آنے میں تو وہ اپنی بیٹے رسول اکرم منظی آنے کے سینے سے مزید چپکانے لگا۔ رسول اکرم منظی آنے کے سینے سے مزید چپکانے لگا۔

"مَنْ يَشْعَرِى هَذَا الْعَبَّدَ؟!".

'''اس غلام کو کون خریدے گا ''!''۔

وہ کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! آپ جب جھے غلام کہہ کر بیمیں گے تو اللہ کی تشم! آپ جھے کم قیمت یا کمیں گے!!

بى كريم منظم نے اوشاد فرمايا:

"لَكِنْ عِنْدُ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ".

ووليكن الله كے نزويك تم كم قيمت نيس مؤا۔

یا آپ کھٹھ نے برلمایا:

"أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ غَالَ".

"م الله كے نزديك فيتي ہؤ<sup>"()</sup>۔

<sup>(</sup>۱) [صحیح] الشمائل النبویة للترمذی (۲۲۹)، أحمد (۲/ ۱۱۱)، محمع الزوائد للهبشمی (۹/ ۸۲۳)، السنن الكبری للبیهقی (۱/ ۲۶۸)، مصنف عبد الرزاق (۱۹۸۸۸).

## وہی نہ جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟!

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کرائیک مرتبدام ایمن نام کی ایک عورت اپنے شوہر کے کسی حاجت کے پیش نظر رسول اکرم منظر کی خدمت میں آ کی نو آپ نے بوچھا:

"مَنْ زَوْجُكِ؟".

'' تیراشو ہر کون ہے؟''۔

اس نے عرض کیا: فلال آ دی۔

رسول اكرم منطقية نے فرمايا:

"الَّذِي فِي عَيْنَيْهِ بَيَّاضٌ؟".

'' وہی تا، جس کی وونوں آتھوں میں سفیدی ہے؟''۔

وہ کہنے لگی جہیں نہیں ،اے اللہ کے رسول! میرے شوہر کی آتھے میں سفیدی نہیں ہے۔

رسول اكرم النيكة نے فرمایا:

"بَلَى، إِنَّ بِعَيْنِهِ بَيَاصَاً".

« نهیں ؛ بلکداس کی آ کھ میں سفیدی ہے' ۔

وہ کہنے لگی جہیں ، اللہ کی قتم ! میرے شوہر کی آگھ میں سفیدی نہیں ہے۔

رمول اكرم مين في نارشاد فرمايا:

"وَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِعَيْدِهِ بَيَاضٌ"؛

''کوئی ایبا بھی ہےجس کی آگھ میں سفیدی نہیں ہے''۔

ایک دومری روایت میں ہے کہ وہ عورت رسول اکرم میٹی بیٹی کی بات من کر جلدی ہے ایپے شوہر کے پاس گئی اور اس کی ووٹوں آنکھوں میں تاک جھا تک کرنے گئی۔ بیوی کی میر

#### حرکت و مکیے کر خاوند کہنے لگا:

خیریت تو ہے، کیابات ہے جو یوں میری آنکھوں ٹیں ٹاک جھا نک کررئی ہو؟ اس نے بتایا کہ رسول اکرم مِشْنَا ﷺ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تیرے شوہر کی دونوں آنکھوں میں سفیدی ہے!!

خاوند گویا ہوا:

"أَمَا تَوَيْنَ بَيَاضُ عَيْنَيُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَاهِهَا؟".

'' دیکی تبیس رہی ہو کہ میری آنکھوں کی سفیدی اس کے کالا بن ہے کہیں زیادہ ہے؟ (۱)''۔

 <sup>(</sup>١) أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح، ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن سهم الفيري مع اختلاف، كما قال العراقي في تخريج الإحباء (١٦٨٠/٤).

#### اونی کا بچہہی دوں گا!!

حفرت انس بالنظ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے رسول اکرم منطقی ہے ایک سواری طلب کی۔ آپ منطقی نے فر مایا:

"إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ".

" میں تجھے ایک اوٹی کے بچ بر سوار کراؤں گا ( مینی حیری سواری کے لیے میں اوٹٹی کا ایک بچہ دوں گا)''۔

وو كمني لكا الله كرسول إسمال من اس اوتنى ك يح كا كيا كرول كا؟!

رسول أكرم والفينية فرمايا

"وَهَلْ قَلِدُ الإِيلُ إِلَّا النُّوقَ؟".

'' کیا کسی اونٹ کو کسی اونٹنی کے علاوہ بھی کوئی جانور جنتا ہے؟''(۱)۔

ای طرح کا ایک دافتہ ام ایمن بڑھ کے بارے میں بھی مردی ہے۔ یہ وہی ام ایمن بھی مردی ہے۔ یہ وہی ام ایمن بیں جنہوں نے بچین میں رسول اکرم مطاق کے بارے میں بھی مردی ہے۔ یہ وہ اور آپ کی جنہوں نے بچین میں رسول اکرم مطاق کی دکھیے بھال کی تھیں۔ آپ مطاق کی دکھیے بھال کی تھیں۔ آپ مطاق کی دکھیے بھال کی تھیں۔ آپ مطاق کیا۔ دو رسول اکرم مطاق کیا۔

رسول اكرم يطقيق نے فرمايا:

"أَحْمِلُكِ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ".

''میں تو تمہاری سواری کے لیے او نمٹن کا بچیدوں گا''۔

 <sup>(</sup>۱) [صحیح] شرح السنة (۱۸۲/۱۳)، أبوداود (۱۹۹۸) منن الترمذی (۱۹۹۱)، الشمائل
 للترمذی (۲۲۸)، أحمد (۲۷/۳)، سنن البیهقی (۱۰/۲۶۸).

وہ سمنے لگیں: اے اللہ کے رسول! وہ بچہ بھلا کیونکر میرا یو جھ اٹھا سکے گا، ادر میں سواری

کے لیے اوٹنی کا بچہ جا ہتی بھی نہیں؟!

رسول اكرم عضيمًا في فرمايا:

"لا أَحْمِلُكِ إِلَّا عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ".

'' میں تمہاری سواری کے لیے اوٹٹی کا بچہ ای دول گا''۔

وراصل رسول اکرم مین قرارت ام ایمن بنای سے مزاح فرما رہے تھے۔ مگر رسول اکرم مین قرما رہے تھے۔ مگر رسول اکرم مین قرمان میں بھی درست اور حق بات بنی کیا کرتے تھے۔ اور (بہال بھی آپ نے جو بی فرمایا کہ بیں اوفیق کا بچے بی دوں گا تو ظاہر ہے کہ) کوئی بھی اونٹ ہوتو وہ کسی نہ کئی اوفیق میں مناہے ہوتو وہ کسی نہ کئی کا بچے بی موتا ہے (ا)۔

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/۸ ۱۷۹).

## میں نہیں اٹھنے کا!

خوات بن جمیر رہ تخذبیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مز الظہر ان ( مکد کے قریب ایک جگہ) میں رسول اکرم مطفق بڑا کے ہمراہ اقرے (بڑاؤ ڈالا)۔ میں اپنے ضیعے سے لگانا قو دیکھا کہ چندعورتیں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں۔ جھے ان کی باتیں اچھی ٹکٹن؛ چنانچہ ہیں واپس اپنے شیعے میں آیا اور اپنے صندوق سے لمبا کیڑا ٹکال کر پہن لیا اور آ کرعورتوں کے ساتھ ہیں بیٹھ گیا۔ استے میں رسول اکرم بیٹھی تی اپنے ضیعے سے نکلے اور مجھے پکارا: "عبداللہ؟"۔

میں نے جب رسول اکرم مین خین کو دیکھا تو میرے اوپر آپ کی ہیبت طاری ہوگئی اور میں آپ کے پاس آ کر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میرا اونٹ بدک رہا تھا تو میں اس کے لیے کسی رق کی تلاش میں ڈکلا ہول (ٹا کہ اس سے اپنے اونٹ کو با تدرہ سکوں)۔

رسول اکرم منظی آیا میری بات کنا کر آگے بڑھ گئے۔ میں بھی آپ کے بیچھے بیچھے چلے لگا۔ آپ بے اپنے اوپر سے چاور ڈال وی اور پیلو کے درخت کے چیھے چلے گئے۔ گویا کہ میں پیلو کے درخت کی ہریال میں آپ کی پیٹے دیکھ رہا ہوں۔ آپ بیٹی آٹ وہاں تضائے حاجت کی اور وضو کر کے واپس ہوئے۔ آپ کی داڑھی سے پانی کی بوندیں آپ کے سینے پر گر روی تھیں۔ آپ بیٹے آئی نے مجھ سے فرمایا

"أَبَّا عَبَّدِ اللَّهِ! مَا قَعَلَ شِرَادٌ جَمَلِكَ".

''ابوعبداللہ! تیرے اونت کے بدکنے (یا بھاگنے) کا کیا ہوا؟''۔

کھر ہم لوگ وہاں ہے روانہ ہو گئے۔راہتے میں جب جب بھی رسول اکرم منظانیا ہے۔ میری ملاقات ہوتی ، آپ قرماتے :

'''ابوعیدانلہ! السلام علیک، تیرے اوثرف کے بدکنے کا کیا ہوا ؟''ک

جب بین نے رسول اکرم منظاری کی طرف سے یہ باتیں دیکھیں تو جلدی سے مدینہ منورہ بڑتی گیا اور مجد نہوی ہیں جانے اور آپ منظاری کی مجلسوں ہیں شرکت سے اجتناب کرنے لگا۔ جب اس افقطاع کا سلسلہ طویل ہو گیا تو ہیں لیک موقع نکال کرا یہے وقت ہیں مجد نہوی ہیں گیا جب مسجد بالکل خالی تھی۔ مبحد بہ بھی کر ہیں نماز ہیں مشغول ہو گیا۔ است میں اچا تک رسول اکرم منظاری اپنے کرے سے نکے اور مبحد میں دو بلکی رکھیس پڑھ کر ہیں مرحد میں دو بلکی رکھیس پڑھ کر ہی تھے اور مبحد میں دو بلکی رکھیس پڑھ کر ہیں مرحد ہیں سے جب آپ کو و یکھا تو ہیں نے اپنی نماز کہی کر وی تا کہ آپ چھے نماز پڑھتا رہے۔ جب آپ کو و یکھا تو ہیں نے اپنی نماز کہی کر وی تا کہ آپ چھے نماز پڑھتا جب میں غیری طویل نماز و کھے کر فر مایا:

میں خور کر مبحد سے جلے جا تیں ۔ گر رسول اکرم منظی آئے نے میری طویل نماز و کھے کر فر مایا:

''ابوعبداللہ! جنتنی کمبی نماز پڑھنی جا ہو پڑھو، میں نہیں اٹھنے کا یہاں تک کہتم نماز ہے فارغ نہ ہوجاو''۔

میں نے اپنے دل بی بیرتہ کرلیا کہ اللہ کی قتم! اب میں ضرور رسول اکرم منظ آلیا ہے معذرت کرلوں گا اوراپنے سلسنے میں بدگمانی سے ضرور آپ کا ول صاف کروں گا۔

جب میں نمازے فارغ ہو گیا تو آپ مشکھی نے فرمایا:

'' ابوعبدالله! السلام عِليك، تيرے اونٹ کے بدکنے كا كيا ہوا؟''۔

میں نے عرض کیا: قشم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوچن کے ساتھ بھیجا ہے! جب ہے میں نے اسلام قبول کیا ہے میرا دہ اونٹ بھی بھی نہیں بدکا ہے۔

پھر رسول اگرم منظور آئے میرے لیے تین مرتبدر خمید البی کی وعا قرمائی اور اس کے بعد مھی بھی مجھ سے بیہ بات نہیں کئی۔ یعنی میرے اونت کے بدینے والی ہات (۱)۔

<sup>(</sup>١) محمع الزوائد للهيتمي (١/ ٤٠١)، وقال: رواه الطبراني في المعجم الكبير (٤١٤٦) من طريقين؛ ورحال أحدهما رحال الصحيح غير الحراح بن محلد وهو ثقة.

## میرے چیزے پر کلی بچینگی!

محود بي رؤيع طافظ كہتے ہيں:

"عَفَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّهَ مَجَّهَا فِي وَجُهِي وَ أَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّهَ مَجَّهَا فِي وَجُهِي وَ أَنَا اللَّهُ حَمْسِ سِنِينَ مِنْ ذَلُو".

'' مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے ایک ڈول سے منہ میں پالیا لے کر میرے چیرے میر کلی پیشکی۔اور میں اس وقت پانچ سال کا تھا (۱)''۔ فاکھ ہو:

در حقیقت رسول اکرم مین آن حن اخلاق کے بیکر تھے جہاں ہے اخلاق وکر دارہ بیار وجبت، ولفت ووالیکی، شفقت وشرافت، نرم مزارتی وقنو ودگر رہ حلم وبرد بابری، تواضع و خاکساری، بے نیازی وؤرہ نوازی، خودداری ودنیا ہے التعلق، باجمی تعلقات وآلیس میل دخاکساری، بے نیازی وؤرہ نوازی، خودداری ودنیا ہے التعلق، باجمی تعلقات وآلیس میل مناقات؛ غرض ان جیسے برتسم کے حمدہ عادات واطوار اور مخت سے سخت دلوں کو بھی گرویدہ کر لینے والے خصائل دصفات کے سوتے پھونے تھے۔ ندکورہ روایت سے اندازہ لگا کی کہ رسول اکرم مطابق آئیں اسالہ بھی مزاح فرہ لیتے تھے۔ پھر آج کے امت کے ان سر برآ وردہ افراد کے پاس کیا جواب ہے جو امت کے نونہال بچوں کی انجمی تربیت کرنے کی بجائے بھیشہ آئیس ڈائٹ ڈپٹ کر کے جو امت کے وامت کے اس کیا جو اب رکھتے ہیں۔ فاص کر ان اساتذہ کرام کے لیے رسول اکرم مطابق تیں۔ فاص کر ان اساتذہ کرام کے لیے رسول اکرم مطابق تیں۔

<sup>(</sup>١) بداري: كتاب العلم، باب متى يصبح سماع الصغير؟ (٧٧).

# بکی! پیچیے ہی رہو

زینب بنت الی سلمہ ٹاٹھ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں (پیپن کے زمانے میں) رسول اکرم منتیکی کے پاس گئی۔ آپ منتیکی عسل فرمارہ سے۔ آپ نے ایک جلو پانی لہا اوراے میرے چرے پر پھینکا اور پھر فرمانے لگے:

اس قصہ کے راوی عطاف بن خالد مخز وی کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ زینب بڑگا بہت بوڑھی ہو پچکی تغییں ، مگران کے چبرے کا یانی جول کا تول تھا<sup>(۲)</sup>۔

ابوعمر کہتے ہیں: وہ کھوسٹ بوڑھی ہو پیکی تھیں؛ نگران کے چیرے پر جوانی کا اثر باقی تھا۔ بیدائیے زمانے میں مذینہ منورہ میں ساری خواتین سنے زیادہ نقیمیہ ومحد پر تھیں۔ انہوں نے رسول اکرم میشے آییم سے سامت احادیث روایت کی ہیں۔ان کی وفات 73 سے میں جوئی (۳)۔

 <sup>(</sup>١) الطبراني في الكبير (٢٨١/٢٤) وفي الأوسط كما في مجمع البحرين برواتد المعجميّن (٢٨٦/١).
 (٢) وكيئة: الإصابة (٢٠٢١)، أسد الغابة (٢٩٦٦)، الطبراني (٢٨٢/٢٤)، المجمع (٢٦٢/٩).

<sup>(</sup>٣) أعلام النساء (٦٧/٢)، عمر كخالة.

## بچوں پر شفقت کی اعلیٰ مثال

حضرت جاہر بھائٹ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اکرم مطابقیۃ کی خدمت میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹے زمین پر رکھ کر چل رہے ہیں اور آپ کی چیٹے پر آپ کے دونوں نوائے حسن وحسین بھی پیٹے ہوئے ہیں۔ آپ بھی ہیتے اس وقت ہے بھی فریار ہے تھے:

" نِعْمَ الجَمَلُ جَمَلُكُمَا وَنِعْمِ العِدْلاَنَ أَنْتُمَا ".

''تم وونوں کا اونٹ بھی کیا ہی خوب اونٹ ہے اور تمہارا ہو جھ بھی کیا خوب ہے''')۔ حضرت عمر بن خطاب رڈائڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حسن وحسین کو رسول اکرم مطفع آیم کے کندھے پر وکچھ کر کہا تم دونوں کے بیچے گھوڑ ابھی کیا خوب ہیں!

بيئ كردسول اكرم ينتيج فرمايا

" وَيَعْمَ الْفَارِسَانِ هُمَا! ".

''اور بیه دونو ل گفرسوار بھی کیا خوب ہیں!''<sup>(۲)</sup>۔

حضرت براء بن عازب بخائذ بیان کرتے جی که رسول اکرم میں بھی نے نماز پڑھتے رہتے اور ای دوران آپ کے نواہے حسن یا حسین ( یٰ دونوں) آ کر آپ کی پیٹھ پر پڑھ جاتے۔ جب آپ اپنا سراٹھاتے تو آئییں نیچے اتار دیتے۔اور فرمایا کرتے:

" نِعْمَ المِطِيَّةُ مَطِيَّتُكُمَا ا".

'' تم دونوں کی سواری بھی کیا خوب ہے!''(۳)۔

<sup>(</sup>١) قَالَ الهيشمي (١٨٢/٩): رواه الطبراني(٢٦٦١) وفيه مسروح أبوشهاب، وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٢) قال الهيشسي (٩/٢٨٦): رواه أبو يعلى ورحاله رجعال الصحيح ورواه البزار (١٦٢١) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) قال الهيئمي (١٨٢/٩): رواه الطيراني في الأوسط و إمناده حسر.

## - يهال بچهه

حضرت ابوہریرہ ناٹھ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبددن کے ایک بہر کو میں رسول منظی قیام کے ساتھ لکا۔ نہ تو میں آپ سے بات کر رہا تھا اور نہ بی آپ بچھ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ (بعنی دونوں آ دی چپ چاپ جل رہے تھے)۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے بوقیہ قاع کے بازار میں پہنچے۔ پھر دہاں سے واپس ہوئے تو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ نیاف کے گھر ہم آئے اور بوچھا:

"أَ ثَمَّ لُكُعُ؟ أَ ثَمَّ لُكُعُ؟".

" يهال بچه ې؟ بچه ې؟"-

لیعنی حسن وہائٹؤ کو بوجور ہے تھے۔

ہم سمجھ كدشايدان كى مال نے ان كونہلائے دھلانے اور خوشبوكا بار بہنائے كے ليے روك ركھا ہے۔ليكن تھوڑى ہى در بيس وہ دوڑے ہوئے آئے اور دونول ايك دوسرے كے گلے ملے (ليمنی رسول اكرم مضفی تیل اور صن الاثناء)۔

بحررمول اكرم منطقة نے ارشاد فرمایا

"اللُّهُمَّ إِنِّي أُجِبُهُ فَأَجِبُهُ وَأَخْبِبُ مَنْ يُحِبُّهُ".

''اللی! میں اس سے محبت کرنا ہوں ، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور اس شخص سے بھی محبت رکھ جو اِس کومحبوب جائے''(۱)۔

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الحسن والحسين (٢٤٢١):

### باربرداری کرنے والا اونٹ

حضرت بریدہ اسلی نڈٹٹ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سنر میں رسول اکرم میٹھی آئی ہے ساتھ تضا۔ (پڑاؤ کے بعد جب دوبارہ سفرشروع کیا جا تا اور ) اس میں جوکوئی چیز رہ جاتی وہ اٹھا کرآپ میٹھی تیج میرے اوپر لا دوستے اور میرا نام'' زاملہ'' رکھا۔

زاملہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے اوپر سامان لا دا جاتا ہے۔ لیعنی یار برداری کرنے لا اونٹ۔

مجمع الزوائد میں میٹی کہتے ہیں کہاس حدیث کو ہزار نے روایت کی ہے اور اس کی سند حسن درجے کو پہنچتی ہے (۱)۔

<sup>(</sup>١) محمع الزوائد (١٩٨/٢). .

### دو کان والے!

حضرت الس تلاثنة بيان كرت بين كدايك مرتبدرمول اكرم مِنْفَوَيَّنَ في مجمع سے فرمایا: "يَا ذَا الْاذْنَيْنِ!"

" اے وو کالن واسلے!"۔

الواسامه كبتے ميں: كوآپ ﷺ ان سے مزاح فرمارے تھے(ا)۔

حصرت انس خانز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خرفہ کا ساگ چن رہا تھا تو رسول اکرم میں ہے میری کنیت بقلہ رکھ دی<sup>(۲)</sup>۔

میں (مؤلف) کہتا ہوں: حصرت انس بٹاٹٹا کیا کنیت'ابوعمزہ کے اور معز' کہتے ہیں تیز ذا نقنہ دالے کھٹے دارساگ کو جو بقلہ ہی کی ایک قتم ہے۔

 <sup>(</sup>۱) [صحيح] أحماء (۳/ ۱۱۷ / ۱۲۷)، وأبوداود (۲۰۰۰)، والترمذي (۲۸۴۸ ۱۹۹۲).
 والشمالل (۳۳۵)، وابن السني (۲۲)، والبيقي (۲۰/ ۱۶۸).

<sup>(</sup>۲) تومذی: محتاب المناقب، باب مناقب أنس بن مالك (۲۸۳۰). مُثَّ ناصرالدين الباني في صحيف قرار دما ہے۔

## ہاں ہاں، پورےجسم کے ساتھ!

حضرت عوف بن مالک انجعی ٹاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ میں غزو کا تبوک میں رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آیا۔ آپ میٹھی پڑتے ہڑے کے بے ہوئے ایک چھوٹے سے تجے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: "اڈٹھانی"

"اندرآ جاؤ"۔

میں نے عرض کیا:

"أَ أَدْخُلُ كُلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟!" ـ

''اے اللہ کے رسول! ٹیں اپنے پورے جسم کے ساتھ اندر داخل ہو جا وَں؟!''۔ [چونکہ خیمہ بہت ہی چھوٹا تھا اس لیے انہوں نے میہ بات کہی تھی ]

آب ينطقي نے فرمایا:

"کُلُک".

''ہاں ہاں، بورے جہم کے ساتھ!''۔ چنا نچہ میں خیصے میں داخل ہو گیا<sup>(۱)</sup>۔

<sup>(</sup>١) [صحيح] أبوداود: كتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح (١٠٥٠٠٠).

## توسفینہ ہے!

سعید بن گجہان کہتے ہیں: حجاج بن یوسف کے زمانے میں میری ملاقات رسول اکرم مشکر پڑنے کے علام سفینہ سے ہوئی۔ میں نے ان کے پاس آٹھ را تیں گزاریں۔ میں ان سے رسول اکرم مینے پڑنے کی احادیث مبارکہ پوچھتا رہتا۔ ایک مرتبہ جب میں نے ان کے نام کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہہ: میں جہیں اپنے نام کے متعلق تو تہیں بٹاؤں گا؛ ابت رسول اگرم میلیونیٹے نے میرانام سفینہ رکھا ہے۔

میں نے پوچھا: آخر کس وجہ ہے رسول اگرم مضیقیا نے آپ کا نام سفینہ رکھا تھا؟ انہوں نے بتایا: ایک مرتبہ رسول اگرم لیفیکی اپنے انتحاب کے ساتھ ( کسی غزوہ میں ) روالنہ ہوئے۔ متحابہ کرام کے باس کچھ سامان زیاوہ تھا جو آئیس بھاری لگ رہا تھا۔ رسول اگرم کیفیکی نے جمعے ہے قرمایا:

''اپني جاور پھيلاؤ''۔

۔ چنا نچہ میں نے اپنی عاور کھیلا دی۔ اوھر لوگوں نے اپنا سامان میری جاور میں ڈال دیا اور جا درمیرے اوپراٹھا کر دکھ دی۔ کھررسول اکرم کے تیجی نے فرویا

"الحَمِلُ فَإِنَّمَا أَنْتَ سَفِينَةً".

''اشا کر کے چلو، کیونکہ تم سفینہ ( کشتی ) ہو''۔

(رسول اکرم مین<u>شنگ</u>یز کے اس لقب سے بیل اتنا خوش جوا کہ) اگر اس دین میرے اوپر ایک یا دو یا تین یا جاریا ہائی یا چھا یا سات اونٹ کا بوجھ بھی لاد دیا جاتا تو بھی جھے بھارگ نمیس لگتا؛ بشرطیکہ لوگ اتنا ہوجھ اٹھانے سے میصمنع نہ کرتے <sup>(1)</sup>۔

 <sup>(</sup>١) قال الهينمي (٣٦/٩): رواه أحسد (٣٢١/٥)، والنزار (٢٧٣٢)، والطيراني (٣٤٣٩)
 بأسابيه ورحال أحمد والطيراني تقات. والظر أيصاً: حلبة الأولياء (٣٦٩/١).

### ابوبكره!

ابو یکر انفیج بن حارث بڑا تھ کہتے ہیں کہ نبی کریم مین آئے جب طائف کا محاصرہ کیا تو میں شیخ سورے ہی آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ مین کینی نے فرمایا:

"كَيْفَ صَنْغُتُ؟".

''تم نے کیسے کیا؟''۔

میں نے عرض کیا: میں صح صح آگیا۔

میرک بات من کرآپ منظیرتا نے فرمایا:

"أَنْتُ أَبُوبَكُولَةً".

"پيرٽو ابو بره ٻ"<sup>(1)</sup>۔

#### ابوالورد!

ابوابوب انصاری بڑنٹو کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک چھازاد بھائی اور ایک مرخ رنگ کے آدمی کورسول اکرم میں کتی لیے کی پاس بیعت کرنے کے لیے لے آیا۔ آپ میں آئی نے فرمایا: "نیا اُبَا اللّهَ رُدِ".

(چونکہ گانے کا پھول لال ہون ہے، اس لیے آپ نے اس آ وقی کو ابوالورو کہ کر پکارا)۔ جہارہ کہتے ہیں: بعنی رسول اکرم مطنگر آنے سے بطور مزاح سے فرمایا<sup>(۲)</sup>۔

 <sup>(</sup>١) قال الحاكم (٤/٧٨): حديث صحيح الإساد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٢) الإصابة (١٠٧١)، أحداث الين لطالة (١٨٧)، المحمع (١٠٠٠)، ابن السني (٢٠٤٤).

## ولہن کی طرح!

عطا کہتے ہیں کہ ایک آدی نے عبد اللہ بن عباس بھائت پوچھا: کیا رسول اکرم ﷺ غماق فرمایا کرتے ہتھے؟

عبد الله بن عباس الله في فرمايا: بان-

ایں نے بوچھا: آپ کا نداق کس انداز کا ہوا کرتا تھا؟

این عباس فیٹنانے کہا: آپ کینیٹیٹ کا غداق اس انداز کا ہوا کرنا تھا کہ ایک دن آپ پیٹیٹیٹے نے اپنی از واج مطہرات میں سے کسی کولمیا چوڑا لباس زیب تن کرا دیا اور قرمایا:

"المَنْسِيةِ وَاحْمَدِي وَجُرِّي مِنْهُ فَيْلاً كَذَيْلِ الْعُرُوسِ".

"اے پین لو، اور (اللہ کا) شکر ادا کرو، اور اے وابن کے لباس کی طرح تھینچی ہوئی ا بلو!"(ا)\_

عروقی کہتے ہیں: مجھے ریہ روایت ٹیمیں مل کی۔ انبتہ میں کہتا ہوں: حبترت عبدانلہ بن عباس نظاف سے جوروایت مردی ہے اور جسے امام طبرانی اور ابن عسا کرنے ذکر کیا ہے، اس میں ہے کہ آپ نڈائٹ سے پوچھا گیا: کیارسول اکرم شکھی المسی مذاق کیا کرتے تھے؟

تو آپ شکھ نے جواب میں فرمایا:

"كَانَ فِيهِ دُعَابَةٌ قَلِيلَةٌ".

مفہوم سیرے کہ آپ مِنْظَوَّتِهُ تھوڑا بہت ہنی مُداق فرمالیا کرتے تھے<sup>(۲)</sup>۔

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للغزالي(٣/ ١٦٧)، وكنز العمال (٧/ ٢٠٠٦)، رقم (١٨٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) تخريج الإحياء للعراقي (٤/ ١٦٨٠)، دار العاصمة، بالرياض.

# ا پنی سوکن کوکیسی پایا؟!

ام الموسین عائشہ صدیقہ بڑی بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اکرم بینے ہیں امسین صفیہ بڑی ہوں الموسین عائشہ صدیقہ بڑی بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اکرم بینے ہیں اساری خوا نین آئیں صفیہ بڑی ہے ہے۔ آگاہ کیس۔ میں نے جب بیا نا نو میری حالت دگرگول ہوگئی۔ میں نے بہ بیان نو میری حالت دگرگول ہوگئی۔ میں نے لہاس بدلا اور صفرت صفیہ بڑی کود بھنے کے لیے نکل رامیں جب دیکھ کر وائیں آرہی میں تو کی کر وائیں آرہی میں تو کی کر مجھے بیچان لیا۔ پھر آپ میری طرف متوجہ ہوگئے۔ میں تیزی کے ساتھ چلنے گی۔ آپ سٹنے آئی جددی ہے آگر مجھے سینے سے متوجہ ہوگئے۔ میں تیزی کے ساتھ چلنے گی۔ آپ سٹنے آئی اس جددی ہے آگر مجھے سینے سے اس میری کے ساتھ چلنے گی۔ آپ سٹنے آئی اس جددی ہے آگر مجھے سینے سے اس کی اور فرمانے گئے:

"حَيْفَ وَأَيْتِ؟". `

'' (اپنی سوکن صفیه کو) تم نے کیسی پایا؟!''۔

يين گويا ہو كَى:

"أُرْسِلْ، يَهُودِيَّةٌ وَسَطَ يَهُودِيَّاتٍ".

'' چھوڑ ہے، یبودن کے درمیان ایک میبودیہ تی تو ہے'(اک

مطلب سے ہے کہ یہوویوں کی جو عورتیں قیدی بنا کر لائی گئی ہیں، صفیہ بھی تو ایک قیدی ہی ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) ابن ماجه: کتاب النکاح (۱۹۸۰)، وقال البوصیری: مذا اسناد فیه علی بن زید بن حذعان وهو ضعیف.

### إڻھو، ابوتر اب!

سبل بن سعد بھائٹ کا بیان ہے کہ آل مروان کا ایک آ دمی مذیبے پر حاکم مقرر ہوا۔ اس نے سبل بن سعد بھائٹ کو اینے پاس بلا بھیجا ادر ان سے کہا کہ آپ علی بن ابی طالب بھائڈ پر زبان درازی کریں! مگر سبل بن سعد بھاٹھ نے علی بن ابی طالب بھائڈ کی شان میں نازیبا الفاظ کہنے ہے بالکل ہی افکار کر دیا۔

وہ حاکم کہنے لگا جب آپ علی بن ابی طالب کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ کہنے ہے اٹکار کرتے ہیں تو اتنا بی کہدد بچیے کہ اللہ تعالیٰ ایوتر اب پر لعنت فرمائے!

سبل بن سعد تلات نے کہا: (تم مجھے ابوتر اب برلعنت کرنے کا تکم دے رہے ہو حالانکہ) علی بن الی طالب ٹلاٹ کے نزو کیک ابوتر اب نام سے زیادہ محبوب کوئی اور نام نہیں تھا۔ وہ جب اس تام کے ساتھ بکارے جاتے تو بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔

حاكم في كها: آب جھے بتاكيں كدابور اب نام كيوں برا؟

حضرت مهل بن سعد بناتُز ۔ فی ساجزادی حضرت فاطمہ بنی کا کے گھرتشریف لے گئے۔ گھریں حضرت علی بناتُز کوموجود نہ پاکر بنی ے بوجھا:

"أَيْنُ ابْنُ عَمِّكِ؟".

" تیرے بھا کے بیے کہاں ہیں؟"۔

حضرت فاطمه في الله عاب ديا:

"كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخُرَجٌ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي".

''میرے اور ان کے مابین کسی بات میں اُن بن ہوگئ؛ چنا نچہوہ مجھ ہے ناراض ہوکر

گھر سے نکل گئے اور میرے پاس تیلولٹ میں فرمایا''۔

ر سول اکرم مشکھا نے ایک آدی کو یہ کہہ کر جمیجا:

"انْظُرْ أَيْنَ هُوَ؟".

''جا کر و کھنا کہ علی کہاں ہیں؟''۔

اس نے آ کر بنایا کہ معجد میں سوئے ہوئے ہیں۔

رسول اکرم منظی آئی معجد بین تشریف لائے۔علی جھٹے بھٹے ہوئے تھے، آپ کے پیاو سے جادر گرگئ تھی اور جسم پر مٹی آئی ہوئی تھی۔رسول اکرم منظی آئی جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرمارے تھے:

"قُمْ أَيَا التُّرَابِ! قُمْ أَبَاالتُّرَابِ!".

''انھوابوتراب! اٹھوابوتراپ!''<sup>(۱)</sup>۔

تراب کے معنی مٹی کے ہیں۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب ڈاٹٹٹا اس نام سے مشہور ہو گئے اور ان کو بیانام بہت ہی زیادہ پسند تھا۔

 <sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب قضائل الصحابة، باب من فضائل على ابن أمى طالب (۲۶۰۹)، بحارف (۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰).

# رسول اکرم طفی آخری مسکراہٹ

رسول اکرم میشند کے دی سالہ فادم انس بن ما لک جی تقایبان کرتے ہیں کہ نی کریم میشند کے مرض الموت ہیں ابو کر جی تو کول کو تماز پڑھاتے تھے۔ سموار کے روز جبکہ لوگ نماز میں صف باند سے گوڑے ہے تو رسول اکرم میشند کی آئے اپنے جرے کا پروہ اٹھایا اور کھڑے ہوگئے ہے۔ آپ میشند کی جرہ اور (خوش وسرت کھڑے ہو کر ہم نمازیوں کی طرف دیکھنے گئے۔ آپ میشن کی چرہ انور (خوش وسرت کھڑے ہو کہ جا کہ جا کہ اور (خوش وسرت کھڑے ہو کہ جا کہ جا کہ جا کہ اس کرا کہ بیس ای خوش وہ ہو گئے کہ ایک خوش ہو جا تیں اور نماز تو ٹر ہو گئے کہ دیکھڑے ہو گئے ہیں میں نہ مشخول ہو جا تیں اور نماز تو ٹر دیں۔ ادھرالو کر جھٹا کہ اور کھٹے ہو کہ سے ساتھ آ لمنا چاہے تھے۔ انہوں نے بھیا کہ دیل دیکھڑے نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن آپ میشند کے میا تھا نے جھے۔ انہوں نے بھی اشارہ کیا:

دیں۔ ادھرالو کر جھٹا تھا کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن آپ میشند کے بیس اشارہ کیا:

نماز اُن اُنِہُوا صَلا تَکُمُ "

" کداین نماز پوری کرد" به

بھرآپ منظ آلیا نے بردہ گرالیا ادرای روز دار فالی ہے ابدی دنیا کی طرف کوئ کر گئے (۱)۔ امام نووی فرماتے ہیں:

"رسول اکرم مطیقاتی کے مسکرانے کی وجہ بیتھی کہ آپ مطیقی نے مسلمانوں کو ویکھا کہ و دنماز کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں اور اپنے امام (حصرت ابو بکر طائق) کی افتدا میں نماز اوا کر مہت کی اقامت میں افتدا میں نماز اوا کر مہت کی اقامت میں گئے ہوئے ہیں، ان کے مہر اور ان کے دلوں کی قربتیں سمٹ آئی ہیں۔ای کلمہ (لا اللہ اللہ) کا افغاق عروج پر ہے اور ان کے دلوں کی قربتیں سمٹ آئی ہیں۔ای وجہ سے دسول اکرم مطیقاتی کا چرو انور خوشی و مسرت سے دمک اٹھا جسیا کہ آپ کی عادت

<sup>(</sup>١) بخاري: كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (١٨٠)، مسلم (١١٩).

بھی تھی کہ آپ بیٹھی کے جب بھی کوئی خوش کن بات دیکھتے یا کوئی اچھی خبر سفتے تو آپ کا چبرهٔ انورمسرت وشاد مانی سے جپکنے لگتا تھا''(ا)۔

#### 米米米米

الله تعالیٰ کا بے پایاں شکر واحمان ہے کہ اس نے جھے یہ کتاب''رسول اکرم منطقہ کیا۔ کی ہنمی خوشی اور نداق' عربی زبان میں لکھنے کی توفیق بخشی اور اسے اردو قالب میں وُھالئے کا کام بھی مجھ ہی سے لیا۔ فللہ الحصد والمعنه

الحمد مند آج مور تدر 10 / جمادی الآخرة 1426 ه ، مطابق 16 / جواز کی 2005 ء بروز بفته 11 بجے دن میر جمد مجد حرام کے باب السلام پر پایئے تشکیل کو پہنچا۔ اللہ تعالی سے وعا ہے کہ وہ میری اس کوشش کو شرف تبولیت سے نوازے اور عربی دان طبقہ میں میری عربی تالیف کو اور اردو و دال طبقہ میں اس کے اردو ترجمہ کو تبول عام عطا فرمائے ، اور اس کوشش کو میرے میزان صند میں شامل کر کے مجھے نمیرے واللہ بن اور میری آل واولا و کو جنت میں رسول اکرم بین تیار ب العالمین

رضوان النُدر باضی مسید حرام، مکه مکرمه ۱۱/ ۱۹/۲۱ه، مطابق ۱۱/ ۱/ ۲۰۰۵.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم مشرح التووي (٤) ٣٦٣)، دار المؤيد، الرياض.

## مراجع ومصادر

- 🥮 القرآن الكويم.
- صحيح البخارى، أبو عبد إلله محمد بن إسماعيل البخارى، بيت الأفكار الدولية،
   الرياض، المملكة العربية السعودية ١٤١٩.
- صحیح مسلم، أبوالحسن مسلم بن الحجاج النیسابوری، بیت الأفكار الدولیة،
   الریاض، المملكة العربیة السعودیة ۱۹۹۹هـ.
- الدولية، المملكة العربية السعودية ١٩ ٤ هـ. الرياض، المملكة العربية المعادية المعادية العربية السعودية ١٩ ٤ هـ.
- جامع الترمذي، أبوعيسي محمد بن عيسى الترمذي، بيت الأفكار الدولية،
   الرياض، المسلكة العربية السعودية ١٤١٩هـ.
- سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعب النسائي، ببت الأفكار الدولية،
   الرياض، المملكة العربية السعودية ١٤١٩هـ.
- منن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، بيت الافكار الدولية،
   الرياض، المملكة العربية السعودية ٩١٤١هـ.
- مسئد الإمام أحمد بن حنيل، أبو عبد الله أحمد بن حنيل الشيباني، ثم البغدادي،
   مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ٢٠٤ ١هـ.
  - 🏶 الموطاء الإمام مالك بن أنس، دار سحنون تونس ١٤١٣هـ.
- سنن الدارهي، الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرةندي، دار الكتاب العربي، بيزوت ٧ ١ ٩ هـ.

- صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، الأمیر علاه الدین علی بن بلبان الفارسی،
   مؤسسة الرسالة، بیروت ۱۶۱۶هـ.
- صحیح ابن خزیمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن عزیمة النیسابوری، المكتب الإسلامی، بیروت ۱۶۱۶هـ.
- المستدوك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى، دار السعرفة ١١٨ ١٩هـ، و دار الكتب العلمية ١٩٤ ٩هـ.
- 🛣 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين على بن أبي بكر الهيئمي، دار الفكر ٢٠١١هـ.
  - السنن الكبرى، أبوبكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي، دار الفكر، بيروت.
- الله مسمد أبي يعلى، أحمد بن على بن المثنى النميمي، دار الثقافة العربية، بيروت، طبع أول.
- شعب الإيمان، أبر بكر أحمد بن الحسين بن على البيهةي، تحقيق زغلول، دار
   الكتب العلمية، بيروت، لبنان ١٤١٠هـ.
- گتاب السنة، أبوبكر عمرو بن عاصم الشيباني، تحقيق الألباني، المكتب
   الإسلامي بيروت، لبنان ١٤١٣هـ.
- البحر الزحار المعروف بمسند البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو العتكى البزار،
   مكتبة العلوم والحكم، المدينة ١٨٤١٨هـ.
- المسئد الجامع، الدكتور بشار عواد معروف، دار الحيل بيروت والشركة المتحدة
   الكوبت ١٤١٣هـ.
- زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة، أبو العباس شهاب الدين الكناني البوصيرى،
   دار الكتب العلمية، ببروت ٤١٤ هـ.
- 🐉 المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار إحياء التراث العربي

اطبع ۲۲۲ مد.

- المعجم الوسيط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطيراني، دار الحرمين بالقاهرة،
   بمصر ١٤١٥هـ.
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، دار الكتب العلمية، ببروت ٤١٦هـ.
  - المصنف، أبو يكر عيد الوزاق بن همّام الصنعاني، المكتب الإسلامي ١٤٠٣هـ.
- الله العمال في سنن الأقوال والأفعال، العلامة علاء الدين الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ١٤٠٩هـ.
- فتح البارى شرح صحيح البخارى، الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني،
   نشر و توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية الرياض، و دار السلام الرياض ١٤٢٦هـ.
  - شعبح مسلم بشوح النووي، محى الدين النووي، دار المؤيد، الرياض ٥١٤١هـ.
- الطبقات الكبرى المعروف بابن سعد، محمد بن سعد بن منبع الهاشمي البصري،
   دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٠هـ.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، دار الكنب العلمية
   بيروت ١٤١٩هـ.
- تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین (نلعراقی وابن السبكی والزبیدی)، استخراج محمود الحداد، دار العاصمة بالریاض ۸ ۱ ده.
  - ﷺ أخبار الأذكياء، أبو الفرج عبد الرحمن بن على النحوزي، دار ابن حزم بيروت ١٤٢٤هـ
- المطالب العالية بزواند المسانيد الثمانية، ابن حجر العدقلاني، تحقيق: د. سعد ابن ناصر الشترى، دار العاصمة، الرياض ٢٠٠ ١هـ.

- المحدمات البعث والنشوو، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهةي، مركز الحدمات والأبحاث الثقافية، بيروت ١٤٠٦هـ.

  والأبحاث الثقافية، بيروت ١٤٠٦هـ.

  والأبحاث الثقافية، بيروت ٢٠٠٦هـ.

  والأبحاث الثقافية بيروت ٢٠٠٦هـ.

  والأبحاث الثقافية بيروت ٢٠٠٦هـ.

  والأبحاث الثقافية بيروت ٢٠٠٦هـ.

  والأبحاث الثقافية بيروت ٢٠٠٦هـ.

  والأبحاث التقافية بيروت ٢٠٠٦هـ.

  والأبحاث التقافية بيروت ٢٠٠٦هـ.

  والأبحاث التقافية بيروت ٢٠٠٨هـ.

  والأبحاث التقافية بيروت ٢٠٠٦هـ.

  والأبحاث التقافية بيروت ١٠٠٨هـ.

  والأبحاث التقافية بيروت ١٠٠٨هـ.

  والأبحاث التقافية بيروت ١٠٠٨هـ.

  والمنافق المنافق التحديد التحديد التقافية التحديد ا
  - 🗱 عمل اليوم والليلة، الإمام النسائي، توزيع دار الإنناء، الرياض.
- هدایة الرواة إلى تخریج أحادیث المصابیح والمشكاة، ابن حجر العسقلانی،
   دار ابن القبم ۲۲۲هـ.
- اخلاق النبي عَلِينَة وآدابه، أبر محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني، المعروف بأبي الشيخ، دار المسلم الرياض ١٤١٨هـ.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني؛
   دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الخامسة ١٩٨٧م.
- الكنى والأسماء، الإمام أبي بشو محمد بن أحمد بن حماد الدولابي، دار ابن حزم
   بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.
- والا المعاد في هدى خيو العباد، ابن قيم الحوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٢ هـ
   الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٥ هـ
   أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين ابن الأثير الحوزي، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٥هـ.
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٢٥هـ.
- المملكة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبياني، دار الوطن الرياض، المملكة العربية السعودية 19 1 ده.
- ﷺ سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة ١٤١٧هـ.

- 🥮 دلائل النبوة، أبويكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي، دار الكتب العلمية ٥٠٤٠هـ.
  - 🦝 تفسير ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، دار ابن حزم بيروت ١٤١٩هـ.
- 🦓 تفسير النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، دار القلم بيروت ١٤٠٨ هـ.
- المدر المنتور في التفسير المأثور، الإمام عبد الرحمن حلال الدين السيوطي، دار الفكر بيروت ١٩٩٣م.
  - 🐉 الجامع لأحكام القوآن، أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، مكتبة الرياض الحديثة.
    - 🦈 أعلام النصاء، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٤هـ.
  - البداية والنهاية، أبو الغداء إسماعيل ابن كثير، دار هجر بالقاهرة، تحقيق: د.
     عبدالله بن عبد المحسن التركي ١٤١٩هـ.
  - الله المسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف،
     الرياض، المملكة العربية السعودية ٢٢٤ هـ.
  - 🟶 صحيح الجلع الصفيوء محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت ٢٠٨ ١ دهـ.
  - إحياء علوم المدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المكتبة العصرية بيروت،
     الطبعة الثالثة
    - 🥸 العميرة النبوية، ابن هشام (م سنة ١١٨هـ)، دار إحياء التراث العربي ١٤١٥هـ.
  - السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، على بن برهان الدين الحلبي، دار
     المعرفة، ببروت، لبنان.
  - تحقة الأشراف بمعرفة الأطراف، حمال الدين أبي الحجاج يوسنف المرّى، دار
     الغرب الإسلامي ١٩٩٧م.
    - 🗱 شوح المسنة، الإمام الحسين بن مسعود البغوى، المكتب الإسلامي ۴٠٠٤ هـ.

- غاية الموام في تخريج أحاديث المحلال والحرام، محمد ناصر الدين الألباني،
   المكتب الإسلامي بيروت £ 1 £ 1 هـ.
- قاریخ الطبری، أبو جعفر محمد بن جریر الطبری، تحقیق: محمد أبو الفضل
   إبراهیم، روائع التراث العربی، بیروت.
- الفتح الريائي لترتيب المسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد عبد الرحمن البناء
   دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
  - 🦓 كتاب الأغاثي، الإمام أبي الفرج الأصبهاني، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- الرحيق المختوم، الشيخ صفى الرحمن المباركفورى، مكتبة دار السلام، الرياض، المملكة العربية السعودية ١٤١٨ هـ.
- شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد سلامة الطحاوى، مؤسسة الرسالة،
   بيروت، لينان ١٤١٥هـ.
- الأدب العفود، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى، تخريج الأنبائي، دار
   الصديق، الجبيل، السعودية ١٤١٥هـ.
- الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية، الإمام الترمذي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان ۱۹۷۱هـ.
- ثیل الأوطار شرح منتقی الأخبار، محمد بن علی بن عبد الله الشوكانی
   الصنعانی، مكتبة نزار مصطفی الباز، مكة المكرمة ١٤٢١هـ.

杂蜂蜂蜂

## فهرستِ عناوين

| عرض ناشر                                   | 003 800 |
|--------------------------------------------|---------|
| تقديم                                      |         |
| مقدمه [عربي المؤيش]                        | 007     |
| مقدمه [اردوایدیشن]                         | 015     |
| گھوڑے کے بھی دو پر؟!                       | 021     |
| -                                          | 023     |
| بائے میرا مراا اے عائشہا                   | 024     |
| آپ خوبصورت میں یا آپ کی بیویاں؟!           | 026     |
| شوہر کا سرچوم کر پوچھا!                    | 027     |
| ارے! تھہری جو بیابو بکر کی بیٹی!!          | 029     |
| اےا پی جان کی وشمن!                        | 032     |
| _                                          | 034     |
| سیدہ عائشہ ﷺ پر بہتان تراثی اوران کی براءت | 036     |
| فوش هزاج بيوې                              | 047     |
| س کا چېره بھی ليپ دوا                      | 048     |
| ى ختر كا كيا موكا؟!                        | 049     |
| يبول اكرم يفضيّنا كالبينه                  | 050     |
| دَ تو بردی ہو گئی!                         | 051     |

|     | والمراوي المراجع |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 052 | شايدتو پہلے شوہر کے پاس جانا جا ہی ہے؟!                                                                          |
| 053 | تیری بوی نے تو تھے بھلے ہی کا تھم دیا تھا!                                                                       |
| 054 | عا ندنی رات میں یازیب نظراً گئی!                                                                                 |
| 055 | میرے خیال میں تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہوگئی!                                                                    |
| 057 | مین نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی!                                                                          |
| 059 | شو ہر کی اجازت کے بغیر تقلی عبادت ممنوع ہے                                                                       |
| 061 | گیا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ جوان آ دمی ہے؟                                                                      |
| 062 | حجمار پھونگ ہے علاج                                                                                              |
| 064 | تریشی یا انساری بی ہوگا!                                                                                         |
| 065 | _                                                                                                                |
| 067 | بيتوالله كے ليے ہے، ميرے ليے كما ہے؟                                                                             |
|     | روذبیح کے پئے!                                                                                                   |
| 070 | گـتاخی پربھی ہنی!!                                                                                               |
| 071 | كدهے ہے كرنے پر دسول اكرم مِنْ اَلَيْقِ كَلَ بنى                                                                 |
| 073 | اے اللہ! حارے اردگر دیرسا                                                                                        |
| 074 | بارش کے لیے رسول اکرم منطقیقا کی دعا                                                                             |
| 076 |                                                                                                                  |
| 077 | يكن نے كيا ہے؟                                                                                                   |
| 079 | صحابی کو صحابی نے ﷺ وہا! ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                    |
| 082 | •                                                                                                                |
| 083 |                                                                                                                  |

| 085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | یا ک منی پاک کرنے والی ہے                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لوتڈی ایک اورشر کا مین؟                   |
| 088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کيا آپ کووه دن يادې؟                      |
| 091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ندی سے وضولا زم آنا ہے                    |
| 092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بیٹی اور واماد کا مقدمہ س کرا             |
| 093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله کی نافرمانی میں امیروں کی اطاعت نہیں |
| 094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آ شوپ چٹم ہے اور تھجور کھا رہے ہو؟!       |
| 095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| 097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اُف! میددورنجی گزرا ہے                    |
| 098<br>101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اسحابِ صفه کو بلا ؤر                      |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تناعت پسندمخاج كافضيات                    |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كس بات كى وجد سے رونے لگے ہو؟             |
| 103<br>107<br>109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بنکی نم زیزهانے کی تاکید                  |
| المجي المجادي | وهند فينفا كي بات پررسول اكرم ﷺ ؟         |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ية تير كيمينكوا                           |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فندق کے ون رسول اکرم بیشیق کی بنمی        |
| :14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کوٹر کیا ہے جمہیں معلوم ہے؟               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | چیا جان! آپ جتنا مال جامیں کے کیجے!       |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مردون کی خوبصورتی کیاہے؟                  |
| الله كالمن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سواری پر چڑھتے ہوئے رسول اکرم منظیّا      |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خړی ځم!                                   |

| المستدر على مجالم ين اسلام المبتدر على مجالم ين اسلام المبتدر على مجالم ين اسلام المبتدر على مجالم ين المرح غيري المبتدر على المبتدر المب |     | مبرو الخريما مرازي                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| المان کے بعدہ سوا۔  المان کے جوار آ (ہاتھ ہائی مثال ہے۔  المان کے جوار آ (ہاتھ ہائی مثال ہے۔  المان کے جوار آ (ہاتھ ہائی ) بھی دفادار ٹیمن اللہ ہیں۔  المان کے موار آ (ہاتھ ہائی کی کھاواؤ ہیں۔  المعنوان کی کھاواؤ ہوئے ہیں۔  المعنوان کے ساتھ آ سائی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121 | مندر عن مجاہد بن اسلام                            |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123 | میں کے بعدا کنوا                                  |
| 126       بیجوں سے شفشت نی آیک اعلیٰ مثال         127       انسان کے جوارح (ہاتھ پاؤس) بھی وقاوار نہیں!         128       بیوی نے اشعار کو قرآن مجھ لیا!         130       شیطان کی کھلواڑ         131       بیشین گوئی         132       بیشین گوئی         133       بیشین گوئی         134       بیشین گوئی         135       بین جائی ہے ہوں جائی ہے ہوں؟!         136       بین جائی ہے ہوں گوئی ہے۔         137       بین جائی ہے ہوں گوئی ہے۔         139       بین جائی ہے ہوں گوئی ہے۔         140       بین جائی ہے۔         140       بین ہے۔         150       بین ہے۔         151       بین ہیں ہے۔         152       بین ہے۔         153       بین ہے۔         154       بین ہے۔         155       بین ہے۔         150       بین ہے۔         151       بین ہے۔         152       بین ہے۔         153       بین ہے۔         154       بین ہے۔         155       بین ہے۔         156       بین ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125 | دل مل کیا کیا کیان بنارہے تھے؟                    |
| 127       السان کے جوارح (ہاتھ ہاؤں) جی وفاوار کہیں!         128       بیوی نے اشعار کو قرآن سمجھ لیا!         130       شیطان کی کھلواڑ         131       جینی میدان میں نظر کے دھننے کی بیشین گوئی         132       بیان میدان میں نظر کے دھننے کی بیشین گوئی         133       دفیر میں جگڑ ہیں جگڑ ہوئے جین         134       بیان ہوئے جنتی ہیں۔         135       ابوخظلہ! بیآب کہدرہ ہیں؟!         136       بیرے کیرو گناہ کدھر گئے؟!         139       بیرے کیرو گناہ کدھر گئے؟!         140       بیرے کیرو گناہ کدھر گئے؟!         140       بیرے کیرو گناہ کدھر گئے؟!         150       بیلے عورت کا شوق گے!         151       بیلے عورت کا شوق گے!         152       بینین ٹوٹ نے میا کہا؟!         153       بینین ٹوٹ نے میا کہا؟!         154       بینین ٹوٹ نے میا کہا؟!         155       بینین ٹوٹ نے کیا کہا؟!         156       کی کینیمت کے متعلق بیشینگوئی         158       کی کینیمت کے متعلق بیشینگوئی         159       کی کینیمت کے متعلق بیشینگوئی         150       بینیمینگوئی         151       بینیمینگوئی         152       بینیمینگوئی         153       بینیمینگوئی         154       بینیمینگوئی <td< th=""><th>126</th><th>میجول سے شفقت کی آیک اعلیٰ مثال</th></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 126 | میجول سے شفقت کی آیک اعلیٰ مثال                   |
| المحدد ا | 127 | انسان کے جوارح (ہاتھ یا ڈس) بھی وہ وار مہیں!      |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128 | بیوی نے اشعار ٹوفر آن مجھ لیا!                    |
| المناس المناس المن المناس الم | 130 | شیطان می هملواز                                   |
| المنتسب المنتسبة الم | 131 | مپلیل میدان میں نشکر کے دھننے کی بیتین گوئی       |
| ر تجرین جگڑے ہوئے جتی ۔ 134 ۔ مشکل کے ساتھ آ سالی ہے ۔ 134 ۔ 134 ۔ 134 ۔ 135 ۔ 134 ۔ 135 ۔ 135 ۔ 135 ۔ 135 ۔ 135 ۔ 135 ۔ 135 ۔ 135 ۔ 136 ۔ 137 ۔ 138 ۔ 139 ۔ 139 ۔ 139 ۔ 139 ۔ 140 ۔ 140 ۔ 140 ۔ 140 ۔ 140 ۔ 140 ۔ 150 ۔ 150 ۔ 151 ۔ 150 ۔ 151 ۔ 152 ۔ 151 ۔ 152 ۔ 151 ۔ 152 ۔ 153 ۔ 155 ۔ 155 ۔ 155 ۔ 155 ۔ 155 ۔ 155 ۔ 155 ۔ 155 ۔ 155 ۔ 155 ۔ 156 ۔ 156 ۔ 157 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 156 ۔ 156 ۔ 157 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158 ۔ 158  | 132 | وصوہے کناہ مجترتے ہیں                             |
| 134 جسائی کے سائی آسائل ہے۔ ابو خطلہ ایہ آپ کہ رہے ہیں؟! ابو خطلہ ایہ آپ کہ رہے ہیں؟! 135 آخری جنتی میرے کیرو گناہ کدھر گئے؟! 140 سلمہ! بیعت کرو الکے عورت کا شوق تی آج! 150 فاتون نے کیا کہا؟! 151 آگینے ٹوٹ نہ جا کیں! 152 دجال کا خروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133 | ز بچر میں جگڑ ہے ہوئے جنتی                        |
| البوخظاد! بيآ پ كهدر به اين؟!  135 ترى جنتى  139 بير برد گناه كدهر گنه؟!  140 سلمه! بيت كرو  140 الك مورت كاشوق تي اين؟!  150 فاتون نے كيا كها؟!  151 تركيخ و ب نہ جا كيں!  152 د جال كا خرون كى غنيمت كر متعلق بيشينگونى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134 | مشکل کے ساتھ آ مانی ہے                            |
| 135 ترى جيتي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 134 | الوحظله! ميرآب كهدرے ايل؟!                        |
| 139 مير - كيرو گذاه كدهر گئي؟!<br>سلمه! بيعت كرو<br>الك عورت كاشوق تي !!<br>خاتون نے كيا كها؟!<br>آ تيكينے نوٹ نه جاكيں!<br>د جال كاخرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 135 | آخری جنتی                                         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139 | میرے کیبرہ گناہ کدھر گئے؟!                        |
| 148       ايک عورت کا شوق تي اي         150       خاتون نے کيا کہا؟!         151       آگينے ٹوٹ نہ جا کيں!         152       د جال کا خروج         کل کی تنبہت کے متعلق بیشینگوئی       156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140 | سلمه! بیعت کرو                                    |
| خاتون نے کیا کہا؟!<br>آ سینے ٹوٹ نہ جا کیں!<br>د جال کا خروج<br>کل کی غنیمت کے متعلق بیشینگوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148 | اليك غورت كاشوقِ رحج إ                            |
| آ تکینے ٹوٹ نہ جا تیں!<br>د جال کا خروج<br>کل کی تمنیمت کے متعلق بیشینگوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 | خاتون نے کیا کہا؟!                                |
| د جال کا خروج<br>کل کی غنیمت کے متعلق بیشینگوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151 | آ تنگینے ٹوٹ نہ جائیں!                            |
| كُلُّ كَيْ عَنِيمت كِي مَتَعَلَق بِيشِينَكُونَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152 | د جال کا خروج                                     |
| و بے لفظول میں حامی!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 156 | كُلُّ كَيْ عَنْيِمت كِمْ مُعَلَّقٌ بِيشِينَكُونَى |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158 | و يے گفظول ميں حامی!                              |

| 159 | چِکے چِکے گرانی                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| 160 | فقروفا نہ کا خوف تیں ہے!                          |
| 161 | ہر بات کی کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہوتی ہی ہے!         |
| 164 | تهجور کا ایک ٹکڑا ہی مہی¦                         |
| 166 | قیافه شای                                         |
| 167 | اب آپ کا محوت آتانے مانہیں!                       |
| 171 | محمد! کیاتم میراحق ادانتیں کرو گے؟!<br>           |
| 174 | - بيەخون دىن كروو!ىز                              |
| 176 | بچول کی بیعت!                                     |
| 177 | ۔<br>بچوں کی بیعت!<br>میں نے ایک دعا چھپارکھی ہے! |
| 179 | جانور پر بھی قصاص!                                |
| 180 | رسول أكرم مُصْلَقِيمًا كالبيثاب بينية والى خاتون! |
| 181 | یہ کیے ہوسکتا ہے جبکہ کہا جا چکا؟!                |
| 182 | اے محمد آ ہے کون ہے؟                              |
| 185 | لېم اندگى بركت                                    |
| 186 | يېږد يول کا حيله                                  |
| 187 | جب زمین ایک رونی کی طرح ہوجائے گی!                |
| 188 | يبودى عالم كى بات سے آب الطفائق كى بنسى           |
| 189 |                                                   |
| 193 | پھرتو تیرا تکیہ بڑا کشادہ ہے!                     |
| 194 | آب منتقلة بدايت كيل دك سكة!                       |

| کی رہا                                           | عرفه کی شام رسول اکرم بیشیخ            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 197                                              | آج کس نے روز و رکھا ہوا ہے:            |
| 199                                              |                                        |
| 202                                              | عرااي وقبت تنجھے بہٹ جاؤں              |
| 204                                              | عمر ہلاتا ہے شیطان کا خوف              |
| بیٹے ہوئے ہیں!                                   | رسول اکرم مطابقات جیاب                 |
| 209                                              | میں کس وجہ ہے مسکرانا؟                 |
| 210                                              | عمرنے کچ فرمایا!                       |
| 213                                              | رکت نبوی کالیک منظر                    |
| 215                                              | شاہدای کا شوہر غائب ہے!۔               |
| 217                                              | اينياق د مايون کوبلاؤ                  |
| 218                                              | نارافتگی کی مشکرا دیث!                 |
| ِ فَي شَعْرِ فَرِ مَا نَكِيلَ كِي ؟              | کیا آب میر ہے مادے میں کو              |
| 234                                              | یا ہے پارے<br>ملاقات کے وقت مسکراہٹ    |
| عـــ پي <u>لا</u> !                              | یں نے نی کریم کیاتھ کا <               |
| عوں ہوری ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | کیا کتھے میری دعائے خوشی مح            |
| 240                                              | کیی بنی ہے؟                            |
| 243                                              | خدهة السلمين كي يثاني!!                |
| 245!.                                            | رسول اکرم میشوکاتی ہے قصا <sup>د</sup> |
| جائے گی!                                         | بوزهمی عورت جنت بین نبین               |

| •    |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 247: | یجے ہے رمول اکرم میشکھنٹے کی ورک گلی ا           |
| 248  | ال فدام يوكون قريدے گا؟!                         |
| 250  | و بما نه جس کی آگھ میں سفیدی ہے؟!                |
| 252  | او فی کا بچه ای دون گا!!                         |
| 254  | مين نبيس اثمنے كا!                               |
|      | میرے چیرے پر کل گئیگی!                           |
| 257  | ېځې ا پېچىچە جى رھو                              |
| 258  |                                                  |
|      | يہاں کچہ ہے؟                                     |
|      | بار برداری کرنے والا اوٹ                         |
| 261  | دوكان واليا                                      |
| 262  | ہاں ہاں، بورےجسم کے ماتھ!                        |
|      | توسفينہ ہے!                                      |
| 264  | ابوبكره!                                         |
| 264  | الوالورو!                                        |
| 265  | البمن کی طرح!                                    |
| 266  | ا بِنِي سوكن كوكيشي پايغ؟!<br>انگهه دانوتر اير ! |
| 267  | الثموه الوتراپ!                                  |
|      | ر سول ا کرم میشکین کی آخری مسکرایت               |
| 271  | مرافع ومصادر                                     |
| 277  | فېرست مخناوين                                    |

































Rs. 100/-

### فرين كريو (پرائيويث) لمثيث FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

2158, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-110 002 Ph.: 23289786, 23280786, 23289159, Fax : 23279998, Res.: 23262486 E-mail : farid@ndf.vsnl.net.in \* Websites : faridexport.com \* faridbook.com